

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُمِّ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُوالمُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ المُومِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُومِ اللْمُؤْمِلُ المُومِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کےساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com





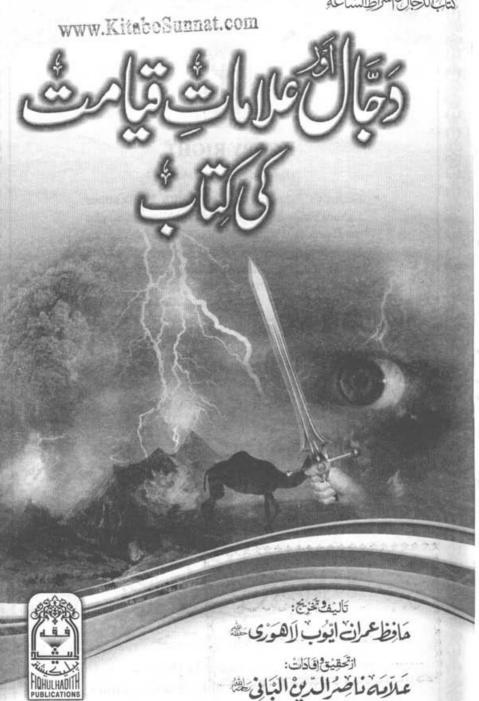

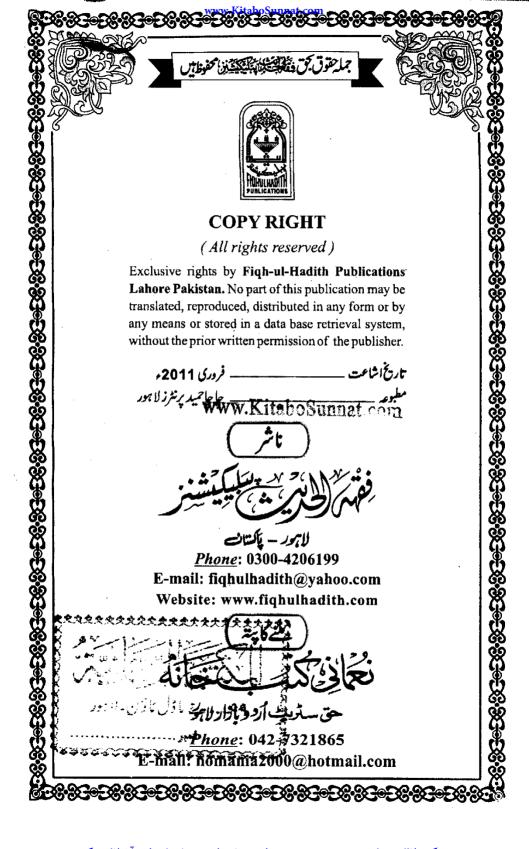

# بثنالنالغج ألجفز



www.Kitabb Sunnat.com د نیاوی چک دمک مخض ایک جلو هٔ سراب ہے جس کی فی الحقیقت کچھ حیثیت نہیں ۔اس بات سے کسی کو مفرنہیں کہ بالآخرید دنیاا پی تمام تر رنگینیوں سمیت منتہائے اجل کو پہنچنے والی ہے۔اس یقینی خبر کے باوجود آج انسانیت دنیا کی آ رائش وزیبائش میں کھوکراپی عاقبت کوفراموش کر چکی ہے۔ ہرکسی کودنیا کمانے ، مال اکٹھا کرنے ، جائیدا دینانے ادر دنیوی عیش و آرام کاسامان جمع کرنے کی فکر ہے لیکن کسی کو اُخروی حساب کتاب اورالله تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی کوئی فکرنہیں ۔ (الا ماشاءاللہ)

ضرورت اس امرکی ہے کہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن دنیا میں گزارے ہوئے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا ،لوگوں پر کیے ہوئے ظلم وستم ،جھوٹ ، دھوکہ ،فریب ،قطع حمی ، بری ہمائیگی اوراینے برائے کی معمولی ہے معمولی حق تلفی کا بھی جواب دینا پڑے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس کی اکثر و بیشتر علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ متعقبل قریب میں ظاہر ہونے والی ہیں کہ جس کے بعد کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی لہٰذا جلد از جلد صراطِ متنقم کواختیار کرلینا چاہیے۔بس پیکتاب اس کاوٹ کامظہر ہے۔

اس كتاب كوتين حصوں ميں تقسيم كيا گيا ہے۔ پہلے جصے ميں بالاستيعاب قيامت كى جھوٹى علامات بيان کی گئی ہیں۔ دوسرے جھے میں خروج و جال پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اور تیسرے جھے میں قیامت کی بوی ہوی اور فیصلہ کن علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ قیامت کی چند چھوٹی علامات (جو چند نا گزیر وجوہات کی بنا پر پہلے جھے میں نہیں آسکیں ) خروج د جال کے شمن میں آگئی ہیں ۔ آخر میں چند متفرق مسائل

آور چندضعیف روایات کے ساتھ ساتھ کتاب کا حاصل بحث اور خلاصہ بھی'' خاتمہ'' کے عنوان کے تحت نقل کر دیا گیا ہے تا کہا یک نظر میں کتاب کے اہم مندر جات برروشن پڑسکے۔

دورانِ تالیف اس چیز کاخصوصی اجتمام کیا گیاہے کہ صرف وہی بات نقل کی جائے جوقر آن کریم اور سیح احادیث سے ثابت ہو۔ ولائل کو کمل حوالہ جات کے ساتھ مزین کیا گیاہے اور احادیث کی کمل تخ جی و تحقیق کا بھی اجتمام کیا گیاہے۔

اللّٰد تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فر مائے ، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فر مائے اور روزمحشر ہمیں کامیاب وسرخر وکر دے۔ ( آمین )

"وماتوفيقي إلابالله عليه توكلت وإليه انيب" ماتوفيقي الابالله عليه توكلت واليه انيب كتبه

حافظ عمرائ ايوب لإهوري

بتاریخ: فرورکی 2011ء, بمطابق: صفر 1431ھ فون: 2011،4474674 (مغرب تاعشاء) ای میل: hfzimran\_ayub@yahoo.com ویبسائٹ: www.fiqhulhadith.com





| صفيمسر | عينان |
|--------|-------|
|        | وانات |

#### مقدمه

| 13 | علامات قيامت كامفهوم                                                                     | H   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14 | علامات و قيامت كاذ كرقر آنِ كريم مين                                                     | H   |
| 15 | علامات و قيامت كاذ كرحديث نبوي مين بين بين بين مين بين بين بين بين بين بين بين بين بين ب | H   |
| 15 | علامات ِ قيامت كالمقصد                                                                   | Н   |
| 16 | علامات و قيامت کاو قوع يقيني ہے                                                          | 44  |
| 18 | علامات وتيامت سے متعلقه ايک ضروري وضاحت                                                  | Н   |
| 20 | علامات قيامت كى اقسام                                                                    | H   |
|    | مصه (دل: قيامتْ كي چند چھوڻي علاماتُ                                                     |     |
| 23 | 🛈 نبی کریم مَلَّالَیْمُ کی بعثت اوروفات                                                  | H   |
| 23 | ② جإندكا دوككڑ ہے ہونا                                                                   | Н   |
| 25 | © بیت المقدس فتح ہوگا<br>• Www.KitaboSunnat.com<br>• طاعون کی وہا سپیلے گ                | H   |
| 25 | (۵) طاعون کی وبا تھیلے گ                                                                 | H   |
| 26 | ⑤ ارضِ فجازے آگ کاظهور ہوگا                                                              | Н   |
| 26 | ترکوں ہے جنگ ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | Н   |
| 28 | 🗇 فتنوں كاظهور ہوگا                                                                      | H   |
| 29 | ﴿ بِرَآنَے والا زمانہ پہلے زمانے سے براہوگا                                              | H   |
| 29 | <ul> <li>شدت فتن کے باعث انسان موت کی تمنا کرے گا</li> </ul>                             | М   |
| 30 | ه من المنا المدر الدار كاظهير بين كا                                                     | 144 |

"" A 5 5 11 . 1 11

| ij.        | الونية المستد |                                           |                                         |                                         |    |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| H          | 11            | ) علم كاخاتمه بوجائے گا                   |                                         | **********                              | 31 |
| H∢         | 12            | ) للم كاخاتم علماء كے خاتمے كے ذريعے ہوگا | •••••••••                               | ********                                | 32 |
| ķξ         |               | ) برعتی استاد بنا لیے جائیں گے            |                                         |                                         | 33 |
| H          | 14)           | ) مال ودولت کی فراوانی ہوگی               | ••••••                                  |                                         | 34 |
| 144        | 15)           | ) نشرواشاعت کے کام کاعروج ہوگا            | •••••                                   |                                         | 35 |
| <b> </b>   | 16)           | ) عمل کا فقدان ہوگا                       | ••••••••••                              | ********                                | 35 |
| <b>44</b>  | 17)           | ) شراب كوحلال سمجھ ليا جائے گا            | •••••••••••                             | •••••                                   | 36 |
| H          | 18)           | ) گانے بجانے کارواج عام ہوجائے گا         | ••••••••••••                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 37 |
| H          |               |                                           | •••••                                   |                                         | 38 |
| 44         | 20            | ) عورتیں عریاں لباس پہن کر ہا ہر نکلیں گی | ••••••                                  | *******                                 | 39 |
| Н          | 21)           | ) زنا کاری عام ہوجائے گی                  | •••••••                                 | ********                                | 39 |
| K          | 22            | ) امانت اٹھ جائے گی                       |                                         | ********                                | 40 |
| Н          |               | ) حبھوٹ کی کثرت ہوگی                      |                                         |                                         | 41 |
| H          | 24            | ﴾ حبحوثی گواہی دی جائے گی                 | ••••••                                  | ***********                             | 42 |
| <b>*</b>   | 25            | ) سورتھیل جائے گا                         |                                         | *******                                 | 42 |
| <b>(</b> 4 |               | ﴾ حلال وحرام ہرذریعے سے مال کمایا جائے گا |                                         |                                         | 43 |
| H          |               | ﴾ خواتین کاروبار میں شریک ہوجا نیں گی     | *******************                     | *********                               | 43 |
| <b>K</b>   |               |                                           | *************************************** | **********                              | 44 |
| H          |               | 🤇 ہمسائیگی بری ہوگی                       | *******************                     | *********                               | 44 |
| H          |               | ﴾ حق چھپایا جائے گا                       |                                         |                                         | 45 |
| *          |               | ﴾ سياه خضاب استعال كياجائے گا             |                                         |                                         | 45 |
| <b>((</b>  |               | ﴾ رشته داری تو ژی جائے گی                 |                                         |                                         | 46 |
| *          |               | ﴾ شرک کی کثرت ہوگی                        |                                         |                                         | 46 |
| *          |               |                                           | *************************************** |                                         | 47 |
| 44         | 35            | 🤄 مساجد میں خوب تزئین وآ رائش کی جائے گی  | *******************                     |                                         | 48 |
|            |               |                                           |                                         |                                         |    |

| نراطالشاعة | SAN SE                                  | فهشرست                                  | ************************************** | *G             | 7           |    |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|----|
| 48         | *************************************** |                                         | ن بہچان کےلوگوں کو کیا جائے            |                |             |    |
| 49         |                                         |                                         | جائےگا                                 | •              |             |    |
| 49         |                                         |                                         | <br>ہائنیں گے                          |                |             |    |
| 50         |                                         |                                         | :<br>م ہوجائے گی                       |                |             |    |
| 51         |                                         |                                         | '<br>روں پر شمکن ہوجا ئیں گے           |                |             |    |
| 51         |                                         |                                         | لک کوجنم دے گی                         |                |             |    |
| 52         |                                         |                                         | ِیعے بھیک مانگی جائے گی                |                |             |    |
| 52         | *************************************** |                                         | ں بنانے میں مقابلے کیے جا ک            |                |             | 44 |
| 53         |                                         |                                         | ر جائیں گے                             |                |             | H  |
| 54         | ***************                         |                                         | وجا ئیں گے                             | فریب امیر ہو   | 45)         | H  |
| 54         | ****************                        |                                         | بره ه جائے گی                          | فتل وغارت      | 46          | H  |
| 55         | *************************************** |                                         | رينالياجائے گا                         | ساجدكوراسته    | • 47        | H  |
| 55         | *************************************** | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ت واقع ہوں گی                          | جا نک اموار    | 1 48        | M  |
| 56         |                                         |                                         | يا ندبرُ انظرآ ئے گا                   | •              |             | H  |
| 56         | *************************************** |                                         | متاع بے عوض بیچا جائے گا               | دین کود نیاوی  | 500         | H  |
| 56         |                                         | (                                       | ت میں حدہے تجاوز کیا جائے گ            | دعا اورطبهار س | 51)         | K  |
| 57         |                                         | . جائے گا                               | واورنهى عن المنكر كا فريضه ختم هو      | امر بالمعروف   | 1 (2)       | К  |
| 57         | *************************************** | گی                                      | اورموت سے نفرت کی جائے                 | د نیاسے محبت   | 53          | K  |
| 58         | *************************************** |                                         | ئیں زیادہ ہوجائیں گی                   | مردكم اورعورتا | 54          | M  |
| 59         | *************************************** | *************************************** | ِں كاظهور ہوگا                         | تمراه حكمرانو  | <b>(55)</b> | K  |
| 60         | ******************                      | •••••••                                 | .جائے گی                               | تنجارت بروھ    | <u>\$6</u>  | 44 |
| 60         |                                         |                                         | ہ زیادہ آئیں گے                        |                |             | H  |
| 61         | *******************************         | باعث ہوں گی                             | یوں اور شرمگاہوں کے فتنے کا            | خواہشات پھ     | <u>58</u>   | H  |
| 62         | ******************                      |                                         |                                        | بارش ہو گی مگر | 59          | H  |
| 62         | ••••••                                  | ى                                       | )<br>کی مشابہت شروع ہوجائے ً           | يېودونصار ك    | 66          | 44 |
|            |                                         |                                         |                                        |                |             |    |

| <u>u</u> | <u>8_0</u> %%@#9%%@             | فهثرست                                 | ال شرطالساعة را                          | الد              |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 63       |                                 | ئےگاگا                                 | 📵 قبیله قریش فناهوجا۔                    | _<br>            |
| 64       |                                 | ر ہوجا ئیں گی                          | @ اخلاقی قدرین برباه                     | 44               |
| 64       |                                 | يچا ہوگا                               | 🔞 مسلمان کا ہرخواب                       | K                |
| 65       |                                 | ن اشیاء کلام کریں گ                    | 🕝 ورندےاور بےجال                         | Н                |
| 65       |                                 | روشاداب ہوجائے گی.                     | 🙃 عرب کی زمین سرسبز                      | I <del>4</del> 4 |
| 66       |                                 | عمران ہے گا                            | <ul> <li>څطان کاایک آدی آ</li> </ul>     | K                |
| 67       |                                 | اه بنه گا                              | 🎯 جھجاہ نا می شخص بادشر                  | H                |
| 67       |                                 | ىوربموجائے گا                          | ® ایمان حرمین تک محص                     | H                |
| 68       |                                 | جائيں گے                               | <ul><li>الل ايمان اجنبي هو.</li></ul>    | H                |
|          | ادرائ سے بچاؤ کے طرابقے         | مصدور): نتند دجال                      |                                          |                  |
|          | ئەدمىيال                        | ™ فتر                                  |                                          |                  |
| 70       |                                 | ······································ | لفظ د جال کی تو ضیح                      | H                |
| 71       |                                 | ••••••                                 | د جال کاظہور یقنی ہے                     | H                |
| 71       |                                 | ہے بڑا فتنہ ہے                         | د جال کا سُنات کاسب _                    | H                |
| 73       | فررایا ہے                       | ) کور جال کے فتنے سے                   | تمام انبیاءنے اپنی امتوا                 | H                |
| 73       |                                 |                                        | •                                        | H                |
| 76       |                                 |                                        | ظهورِ د جال کی چندعلا مار                | [44              |
| 76       | لہور:                           |                                        | -                                        | H                |
| 76       |                                 |                                        | <br>﴿ (⑦) روميون                         | <b> </b>         |
| 77       | هم مل کر کسی دشمن سے جنك کرنا : |                                        |                                          | 44               |
| 77       | کے مابین جنك عظیم برپا هونا:    |                                        |                                          | K                |
| 78       |                                 |                                        | <ul> <li>⊕ (⊕)</li> <li>⊕ (⊕)</li> </ul> | 44               |
| 79       |                                 | •                                      | (©) Emdid                                |                  |
|          |                                 | ······- G G                            | <u></u>                                  |                  |

| اشراطالساعة | )   (\$G                                | فهئرست                                  | D*************************************                     | 9               |               |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 80          | *************************************** | لا <b>و اپسی</b> :                      | ) تلواروں کے دور کی دوبار                                  | <b>(</b> (0)    | 35 M          |
| 81          |                                         |                                         | ,                                                          |                 | ,_            |
| 82          |                                         |                                         | قت د جال کی کیفیت                                          | ور کے وا        | ا ظهر         |
| 82          |                                         | •••••                                   | يك وجال كى حيثيت                                           | کے نز د         | ١٨٠ الله      |
| 83          | ,                                       |                                         | ں وشاہت                                                    | ل کی شکا        | H4 وجا        |
| 85          | *************************************** |                                         | انسان ہی                                                   | ل،ایک           | ا وجا         |
| 85          | •••••                                   |                                         | )الله منافيظ كے خواب                                       | ل رسول          | ١٨٠ وجا       |
| 86          |                                         |                                         | ولا دہوگا                                                  | •               | •             |
| 86          |                                         |                                         | ، ما تھے پر لکھالفظ'' کا فر''نہیں مٹا سکے گا               | •               |               |
| 87          |                                         |                                         | پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی                                |                 |               |
| 88          |                                         | ےگا                                     | ہورکے بعد کسی کوایمان لا نا فائد ہمیں د                    |                 |               |
| 88          |                                         |                                         |                                                            |                 |               |
| 88          | •••••                                   |                                         | مانے کے مسلمان اس کاسا منا نہ کریں                         | J.              | -             |
| 88          |                                         |                                         |                                                            |                 | •             |
| 90          |                                         | گے                                      | و <b>ف سے</b> لوگ پہاڑوں پر چڑھ جائیں .<br>رئیس            |                 | -             |
| 90          |                                         |                                         |                                                            | * *             | ·             |
| 90          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •••••                                   |                                                            |                 |               |
| 91          |                                         |                                         |                                                            |                 |               |
| 93          |                                         |                                         | ِنگیزیاں اور فتنه پر دازیاں<br>انگیزیاں اور فتنه پر دازیاں |                 |               |
| 95          |                                         |                                         | قابلے میں تخت لوگ                                          |                 | •             |
| 95          |                                         |                                         | لاف جهاد                                                   |                 |               |
| 96          |                                         |                                         | ىب پڙاؤ                                                    |                 |               |
| 96          |                                         |                                         | اہلاکت                                                     | -               | •             |
| 97          |                                         | •••••                                   | بقرد جالی لشکر کی نشاند ہی کریں گے<br>. روز ہ              | ت اور کچ        | ا ورخد<br>عدا |
| 97          | ****************                        | *************************************** | ود جال کوتل کریں گے                                        | ) عَلَيْهَا حُو | ا عيسلي       |

الجال خرطالية اعتار المحرية

| AV.   |                                                                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| -<br> | د جال کی قبل گاہ                                                   | 98  |
| 44    | زمین پر د جال کے قیام کی مدت                                       | 99  |
| H     | دجال کے خلاف ہونے والامعرکداہل حق کا آخری معرکد ہوگا               | 99  |
| H     | عیسیٰی علیبلا کے ساتھ مل کر د جال کے خلاف جہاد کرنے والوں کی فضیلت | 100 |
| H4    | د جال کے متعلق طویل حدیث ِ ابوا مامہ                               | 100 |
| H     | كياابن صياد د جال تها؟                                             | 103 |
| 1     | 🚱 ابن صیاد کی عجیب صورت وکیفیت                                     | 103 |
| H∢    | 🕁 بعض صحابه کا ابن صیاد کو دجال سمجهنا:                            | 104 |
| 44    | 🚱 نبی ﷺ اور ابن صیاد کی تحقیق:                                     | 104 |
| 44    | 🚱 ابن صیاد کی طرف سے دجال هونے کی تردید:                           | 105 |
| H4    | 🚱 در حقیقت ابن صیاد دجال نہیں:                                     | 106 |
| H∢    | 😥 ابن صیاد ، ایك كاهن:                                             | 107 |
| 44    | کیا ابن صیاد مسلمان هوا تها؟:                                      | 108 |
| H     | 🟵 ابن صیاد حرلا کے دن گم هو گیا:                                   | 109 |
|       | دجال سے بجا د کے طریقے                                             |     |
| H     | فتنه د جال سے پناہ مانگنا                                          | 110 |
| 44    | سورهٔ کهف کی ابتدائی دس آیات حفظ کرنا                              | 111 |
| 44    | وجال كاسامنانه كرنا                                                | 112 |
| 44    | وجال كے خلاف جہا دميں شركت كرنا                                    | 112 |
| H     | مكهاور مدينه مين ر ہائش اختيا ر كرنا                               | 112 |
|       | معه مو): قيامتُ کي چند بڙي علاماتُ                                 |     |
| H     | ⊕ ظہور مہدی                                                        | 114 |
| 44    | مهدى كاظهوراورصفات                                                 | 114 |
|       |                                                                    |     |

11

| <u> </u> | 9,19,9,10                                                         | <u> </u> |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| H        | ظهورمهدي كي علامات                                                | 115      |
| H        | ظہور مہدی نزول عیسی سے پہلے ہوگا                                  | 116      |
| H        | مهدی کے شکر کی کیفیت                                              | 116      |
| H        | مبدی کی بیعت                                                      | 117      |
| H        | مہدی کے شکر یوں کے پاس سیاہ جھنڈے ہول گے                          | 117      |
| H        | مهدی کی مدت حکومت                                                 | 118      |
| H        | مهدي كا دورخوشحالي كا دور ہوگا                                    | 119      |
| H        | د نیاامن وسلامتی کا گہوارہ بن جائے گا                             | 119      |
| H        | چند ضروری و ضاحتیں                                                | 120      |
| H        | 🔞 نزونِ عيسىٰ ﷺ                                                   | 120      |
| H        | حضرت عيسىٰ عَلَيْظَا كَهِال تازل ہوں گے؟                          | 122      |
| H        | حضرت غييـلي غليْلاً كأحليه                                        | 123      |
| H        | حضرت عيسلي عَلَيْلاً كِيزُ ول كاوقت                               | 124      |
| H        | حضرت عیسیٰ علیظاد جال کے خلاف جہا دکریں گے                        | 125      |
| H        | حضرت عييى عَائِيلًا اورخوشها لى وامن                              | 126      |
| H        | حضرت عیسیٰ مالیّلااحج یا عمرہ کریں گے                             | 127      |
| H        | حضرت عيسىٰ عَلَيْلًا كَىٰ زَمِين پر مدت قيام، وفات اور نماز جنازه | 127      |
| H        | حضرت عيسلي عليكا كي قبر                                           | 128      |
| H        | حضرت عيسلی عاينیا، کی شادی اوراولا د                              | 128      |
| H        | 🕾 ياجوج ماجوج كا خروج                                             | 129      |
| H        | یا جوج ما جوج دیوار کے پیچھے قید کردیئے گئے تھے                   | 129      |
| H        | قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کوآ زاد کر دیا جائے گا                  | 130      |
| H        | یا جوج و ماجوج کیا کررہے ہیں؟                                     | 131      |
| H        | یا جوج ماجوج کسبخروج کریں گے؟                                     | 131      |
| <b> </b> | يا جوج ما جوج کی تعداد                                            | 132      |
|          |                                                                   |          |

|          |                                                            |                               | <u> </u> | Ź |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---|
| H        | يا جوج ما جوج کی شکل وصورت                                 |                               | 133      |   |
| H        |                                                            |                               | 133      |   |
| H        |                                                            |                               | 134      |   |
| H        |                                                            |                               | 135      |   |
| H        |                                                            |                               | 138      |   |
| 44       |                                                            |                               | 140      |   |
| H        |                                                            |                               | 142      |   |
| H        | مغرب سے طلوع آفاب کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی          |                               | 142      |   |
| K        | 🐵 دابـة الارض كـا خروج                                     |                               | 144      |   |
| H        | دابة الأرض كے خروج كاوقتِ                                  |                               | 145      |   |
| H        | دابۃ الارض کے خروج کے بعد کسی کا ہمان لا ناسود مند نہ ہوگا | ) کاایمان لا ناسودمند نه ډوگا | 145      |   |
| H        |                                                            |                               | 146      |   |
| H        | * * -                                                      |                               | 147      |   |
| <b> </b> | 🐯 نیك لوگوں كا خاتمه اور بد ترین لوگوں كى بقا              | ، اور بد ترین لوگوں کی بقا    | 148      |   |
| K        | ❸ آك كاخروج                                                |                               | 149      |   |
|          | چٺ متفشرق مائل                                             | چٺ دُتف رق مائل               |          |   |
| H        | کیا د جال اولا دِ آ دم ہیں ہے ہے؟                          | ?                             | 151      |   |
| H        | کیا د جال کاظهورمُر دول پرجھی ہوگا؟                        |                               | 151      |   |
| H        | وجال كاذ كرقر آن مين كيون نهين؟                            |                               | 151      |   |
| H        | دجال کے کا ناہونے کامفہوم                                  |                               | 153      |   |
| H        | گناہوں کی کثرت اللہ تعالیٰ کے عمومی عذاب کا سبب ہوگی       | لمومی عذاب کاسب ہوگی          | 153      |   |
| M        | ایبابدترین وفت بھی آئے گا کہلوگ سرعام بدکاری کریں گے       | ل سرعام بدکاری کریں گے        | 153      |   |
| H        | علامات ِ قیامت کے موضوع پر مختلف کتب ً                     | <b>ٺ</b> کُټ ٰ                | 154      |   |
| H        | چند ضعیف روایات                                            |                               | 156      |   |
| H        | خاتمه                                                      |                               | 158      |   |
|          |                                                            |                               |          |   |











قیامت کاوقوع یقنی ہے کیکن اس کے وقت کی تعیین کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس کا حتم علم محض اللہ تعالی کے پاس ہی ہے۔ تاہم اس کی علامات جا بجانمودار ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے بیانداز ہ لگانامشکل نہیں کہ قیامت کا وقوع قریب ہے۔ قیامت سے مرادوہ وقت ہے جب کا ئنات کا سارا ظاہری نظام تباہ وہرباد ہو جائے گا، آسان بھٹ جائے گا ،ستارے ٹوٹ جائیں گے ، زمین میں خوفناک زلزلہ آئے گا اور وہ اپنے اندر کے تمام خزانے نکال باہر سے تیکے گی ،سورج لپیٹ لیا جائے گا،سمندروں کو جلادیا جائے گا،لوگ جیران و پریشان پھررہ ہوں گے اوراگر کوئی او پرد کھے رہانہ وگا وہ گا۔ گارسب کومیدانِ محشریں کوئی او پرد کھے رہا ہوگا تو مارے دہشت کے اپی طرف دیکھنے کی سکت بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ پھرسب کومیدانِ محشریں اکٹھا کر کے حساب لیا جائے گا۔ اُس دن ہرکوئی اپنے کے کی جزایا سزایا نے گا،بس وہی قیامت کا دن ہوگا۔

#### علامات قيامت كالمفهوم

علامات قیامت کے لیے عربی میں اشراط الساعة کالفظ استعال کیاجا تا ہے۔اشراط جمع ہے شہر سط کی اوراس کامعنی علامات ہے۔امام ابن اثیر رشش نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔ (۱) امام جوہری رشش فرماتے ہیں کہ اشراط الساعة ہے مراد ہے قیامت کی علامات اور وہ اسباب جووقوع قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ (۲) قرآن کریم کی جس آیت میں علامات قیامت کے لیے ﴿ اَشْ رَاطُهَ اَ ﴾ کاذکر ہے،امام قرطبی رشاخہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ (۳) نیز الساعة کامعنی ہے 'وقت' یعنی وہ وقت جس میں قیامت قائم ہوگ۔

اصطلاحاً علامات ِ قیامت سے مرادروزِ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کی آمد پر دلالت کرتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رشطنہ نے فر مایا ہے کہ علامات ِ قیامت سے مرادوہ نشانیاں ہیں جووقوع قیامت سے

<sup>(</sup>١) [النهاية في غريب الحديث (٢٠٠٢)]

<sup>(</sup>٢) [الصحاح للجوهري (١٣٦١٣)]

<sup>(</sup>٣) [الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (٢٤٠/١٦)]

پہلے ظاہر ہوں گی۔ (۱) امام بیہی رٹالٹ نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے ویل میں ہوئیا مت کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ (۲) حلیمی رٹالٹ فرماتے ہیں کہ حیات اولی (پہلی دنیوی زندگی) کے خاتمے کی سیجھ علامات ہیں، انہی کوعلامات قیامت کہا جاتا ہے۔ (۲)

معلوم ہوا کہ اشر اط الساعة ہے مرادوہ نشانیاں اور علامات ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی یا جو قیامت سے بہلے ظاہر ہوں گی یا جو قیامت کے وقوع پر دلالت کریں گی۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ علامات قیامت سے مرادوہ حادثات وواقعات ہیں جن کے متعلق نبی کریم طاقی ہی گوئیاں فرمائی تھیں کہ قیامت سے پہلے یا آخری زمانے میں اُن کا ظہور ہوگا۔

#### علامات ِقيامت كاذكرقر آنِ كريم ميں

علامات قیامت کاجمله قرآن کریم میں یون ذکر کیا گیا ہے کہ ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَا اللَّهَا عَدَالَ اللَّهَا عَلَى اللَّهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا ﴾ [محمد: ١٨] "تو کیابہ قیامت کا انظار کررہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچا تک آجائے یقیناس کی علامات تو آجکی ہیں۔''

اس آیت کی تغییر میں امام ابن کثیر رشائے رقمطراز ہیں کہ (قیامت کی بینشانیاں) قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'بی پھر ( انگائی ایکی اگے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں۔ آنے والی (قیامت) قریب آن پیچی ۔' (٤) اور فرمایا'' اور قیامت قریب آن پیچی اور چاندش ہوگیا۔' (°) اور فرمایا'' اور فرمایا' اس کے لیے جلدی مت کرو۔' ( آ) اور فرمایا'' لوگوں کا حساب ( اعمال کا وقت ) نزدیک آپنچا ہے اور وہ غفلت میں (پڑے اس سے ) اعراض کررہے ہیں۔' ( کسول حساب ( اعمال کا وقت ) نزدیک آپنچا ہے اور وہ غفلت میں (پڑے اس سے ) اعراض کررہے ہیں۔' ( کسول اللہ منگائی کے دین کے ماتھ اللہ تعالیٰ نے دین کے ماتھ اللہ تعالیٰ نے دین کو کمل اور تمام جہانوں پر اپنی جمت کو پورا کیا ہے۔رسول اللہ منگائی ہے نی نے اس قدر تفصیل کے ماتھ خرنہیں دی۔ ( ۱۸) تفصیل اور وضاحت کے ماتھ خرنہیں دی۔ ( ۱۸)

<sup>(</sup>۱) [فتح الباري (۹۷/۱۳)]

<sup>(</sup>٢) [البعث والنشور (ص:٦٩٠)]

<sup>(</sup>٣) [المنهاج في شعب الايمان (٢٢/١)]

<sup>(</sup>٤) [النجم: ٥٦ ـ ٥٧]

<sup>(</sup>٥) [القمر: ١]

<sup>(</sup>٦) [النحل: ١]

<sup>(</sup>٧) [الانبياء: ١] (٨) [تفسير ابن كثير (١٠٩/٤)]

الغالب المالية المالية

#### D 15 D

#### علامات ِ قيامت كا ذكر حديث نبوي ميں

متعدد احادیث میں بھی علامات ِ قیامت کا جملہ نہ کور ہے جبیبا کہ وہ روایت جس میں ہے کہ حضرت جرئيل عليه انساني شكل ميں رسول الله من الله عليهم كے پاس تشريف لائے اور قيامت كے متعلق دريافت كيا كه قيامت كب آئے گى؟ تو آپ نے فرمایا جس سے سوال كيا گيا ہے اسے سوال كرنے والے سے زيادہ علم نہيں (آپ نے مريد فرماياكم) ﴿ وَ لَكِنْ سَائَحَدَّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِل الْبُهُم فِي الْبُنْيَانِ ﴾ ''البته مينتهين قيامت كي كچه علامات بتاديتا هول - جب لونڈي اپني ما لكه كوجنم دے كي اور جب سیاہ فام چروا ہے بلندوبالاعمار تیں بنانے میں آپس میں فخر کریں گے۔''<sup>(۱)</sup> اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ قیامت کا ذکر کررہے تھے تو نبی مُناتِیمُ تشریف لائے اور فرمایا ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَوَوْا فَبْلَهَا عَشَرَ آیاتِ ... ﴾ "باشبقامت قائم بین بوگی حتی كتم اس سے پہلے اس كى دس نشانیاں و يھو گے۔ " (٢)

#### علامات قيامت كالمقصد

ہواس کے متعلق شکوک وشبہات کا ہی شکارر ہتا ہے۔اس بات کا ثبوت رسول الله مَثَالِیْنِ کا بیفر مان بھی ہے ﴿ لَیْسَ الْمُخَبَرُ كَالْمُعَايِنَةِ ... ﴾ "سن سنا لى بات آكھوں ديھي جيسي نہيں۔ بے شك الله تعالى في حضرت موى عليه كو اس کام کی خبر دی جوان کی قوم نے بچھڑے کے متعلق کیا تھا (یعنی اسے معبود بنالیا تھا) تو انہوں نے تختیال نہیں بھینکیں کین جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے قوم کا کیا دھراد مکھ لیا تو تختیاں بھینک دیں اوروہ ٹوٹ کئیں۔''<sup>(۳)</sup> علاوہ ازیں دیکھنے سے قببی اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کی دلیل قر آن کریم میں ندکور حضرت ابراہیم علیٹا کا قصہ بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى \* قَالَ آ وَلَمْ تُؤْمِنَ \* قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطُهَ مِنَّ قَلْبِي ۚ قَالَ فَعُنُا ٱرْبَعَةً مِّنَ الطَّلُهِ فَصُرُهُنَّ اللَّكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزُءًا

 <sup>(</sup>١) [بخارى (٥٠) كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان مسلم (١٠) ترمذي (۲۲۱۰) ابوداؤد (۲۹۶۶) نسائي (۱۰۰۰) ابن ماجة (۵۰) احمد (۵۱۱)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ، ترمذي (٢١٨٣) احمد (١٠/٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الجامع (٥٣٧٤) تحريج المشكاة (٥٧٢٨) مسند احمد (٢٧١/١) مستدرك حاكم (٣٢١/٢) ابن حبان (٦٢١٣) ابن عدى في الكامل (٢٥٩٦) خطيب في التاريخ (٦١٦) مسند شهاب (١١٨٢) شيخ شعيب ارنا وُوط ني الن حديث كوتي كها ب-[الموسوعة الحديثية (٢٤٤٧٠١٨٤٢)]

D}+6#0}+40

ثُمَّةَ ادْعُهُنَّ تَأْتِيْنَكَ سَعُيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْهُ شَ ﴾ [البقرة: ٢٦] "جب حفرت ابراہیم علیا نے کہا اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ الله تعالی نے فرمایا ، کیا تمہیں ایمان نہیں ؟ انہوں نے جواب دیا ، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہوجائے گی ، فرمایا چار پرندے لو، ان کے ایمان نہیں ؟ انہوں نے جواب دیا ، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہوجائے گی ، فرمایا چار پرندے لو، ان کے مکر انہیں پکاروتمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجا کیں گے اور جان رکھوکہ الله تعالی غالب ہے ، حکمتوں والا ہے۔''

اس بشری وفطری جذبہ کے باوجود ایک خالص موحد مسلمان کا اُن تمام غیبی اُمور پر بھی پختہ ایمان ہوتا ہے جن کا ذکر کتاب وسنت میں کیا گیا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کوکسی نے نہیں دیکھالیکن اُمت مسلمہ کے تمام افراد وجود باری تعالیٰ کے اثبات پر بلاتر دومتفق ہیں۔اسی طرح سب مسلمان بغیرد کیھے فرشتوں کے وجود اور یوم آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔انہی غیب پر ایمان رکھنے والے متقی مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں تذکرہ فرمایا ۔ یہوضاحت فرمائی ہے کہ یہی لوگ متقی و پر ہیزگار ہیں اور انہی کو قرآن کریم ہدایت دیتا ہے۔ چنانچ فرمایا :

﴿ الْمَدْ ۞ ذٰلِكَ الْمَتْ بُلَارَيْبَ ﴿ فَيْهِ ﴿ هُلَّى لِلْلُهُ تَقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِالْعَيْبِ... ﴾ [البقرة: ١-٤] "الم-اس كتاب (كالله كى كتاب مونى) ميس كوئى شكنيس، پر بيز گارون كوم ايت دين والى ہے۔ جولوگ غيب پر ايمان لاتے ہيں۔''

لیکن چونکہ ایمان میں کی بیشی برحق ہے (۱) لہذااس مادی و پرفتن دور میں اور ماحولیاتی اثرات کے باعث ایک خوانص مومن کے ایمان میں بھی کی آ جانا کوئی امر محال نہیں۔ دنیا داروں میں رہتے ہوئے میش پرتی ہرص وطع مطلب جاہ اور علو فی الارض کی تلاش میں مسلمان آخرت کے صاب کتاب کو بھلا کرمض اپنی خواہشات کی تحیل کے مطلب جاہ اور علو فی الارض کی تلاش میں مسلمان آخرت کے صاب کتاب کو بھلا کرمض اپنی خواہشات کی تحیل کے لیے ہی شب، وروز محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس علاماتِ قیامت کا مقصد یہی ہے کہ ایسے بے راہ مسلمانوں کے سامنے جا بجاوہ نقوش واثرات پیش کر دیئے جا کیں جن سے ان کا ایمان بالآخرت دوبارہ مضبوط ہوجائے اور

ے سامنے جابجا وہ تقول والرات پیل کردیئے جا یں بن سے ان کا ایمان بالا حمرت دوبارہ مصبوط ہو جائے اور وہ اپنے دلوں میں فکر آخرت پیدا کرکے دنیا میں محر مات سے اجتناب اور اعمالِ صالحہ کی کثرت کے ذریعے آخرت کی کا میا بی کے لیے تیاری شروع کردیں۔

### علامات ِ قیامت کا وقوع نقینی ہے

قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حالات وواقعات کے حوالے سے نبی کریم مُلاثِیْم کی زبانِ مبارک سے

<sup>(</sup>۱) [الانفال: ۲]، [التوبة: ۲۶]، [الكهف: ۱۳]، [بخارى (٤٤) كتاب الايمان: باب زيادة الايمان والانفال: ۲]، [الخهف: ۱۳] و المصلح المصلح التهام (۱۹۳) ترمذى (۲۰۹۳) المصلح كي مزيد تفصيل اور مفصل ولاكل كے ليے الى سيرين كى بېلى كتاب " المحظر فرما يئے \_]

الاجاك شراطالساعة

جو بھی خبر بیان ہوئی ہے وہ یقیناً برحق ہے اور لازماً واقع ہوکرر ہے گی۔اولاً تو تمام مسلمانوں کااس بر کامل ایمان ہونا عاہیے جبیا کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم ملائیل کی اطاعت واتباع كابھى تھم ديا گياہے (١) اورآپ كے نافر مان كوآتشِ جہنم ميں دا ضلے كى وعيد سنائى گئى ہے۔ (٢) شيخ الاسلام امام ابن تیمیه و الله نفاه نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں تمیں (۳۰) سے زیادہ مقامات پررسول مُلَقِيْم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت کو آپ مال پیلم کی اطاعت کے ساتھ اور اپنی مخالفت کو آپ مکافیا کم مخالفت کے ساتھ ملایا ہے جبیبا کہ (ہمیشہ) اپنے نام کوآپ مُلَاثِیْزًا کے نام کے ساتھ ملایا ہے۔

ایمان کے اصول اور لوازم میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ نبی کریم مُلَاثِیْن کی بیان کردہ ہر خبر کی پختہ تصدیق کی جائے اور اور اس کی صحت پر کامل یقین رکھا جائے کیونکہ آپ ظائیم کی ہر خبر کی بنیا دوجی الہی ہے۔ چنانچہ ارشاد بارى تعالى بىك ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَمُنْ يُوْلِى ﴾ [السحم: ٣-٤] "وها يل خواہش ہے کوئی بات نہیں کہتے۔ وہ تو وحی ہے جواتاری جاتی ہے۔ ''اورایک دوسرے مقام پر نبی کریم کاللے اُکے متعلق فرماياكه ﴿ وَالَّذِي مُكَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَبِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [السزمسر: ٣٣] "اورجو سے دین کولائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متھی ہیں۔ "بیتو نبوت ورسالت کے بعد کی بات ہے آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ بعثت سے بہلے بھی صادق وامین کے لقب سے مشہور تھے۔مزید برآں آپ مُناتَعُ کی بیان کردہ ہر پیش گوئی کامستقبل میں بعینہ رونما ہونا آپ کے معجزات اور نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔

ت بہرحال بیتوبات بھی ایمان وابقان کی ، دوسری طرف اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی مُناتِیْن کی بیان کردہ ہر پیش گوئی بعد میں بعینہ ثابت ہوئی۔جیسا کہ آپ مُناتِیْن نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا تو 18 ہجری میں حضرت عمر رہ النیز کے دورِ خلافت میں مسلمانوں نے قبلہ اول بیت المقدس کوفتح کرلیا۔ آپ ٹاٹیج نے فرمایا تھا کہ سلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں جنگ کریں گی جبکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا تو یہ پیش گوئی جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں پوری ہوئی۔ آپ مُلا ٹیٹا نے فر مایا تھا کہ ارضِ حجاز ہے آگ روشن ہو گی تو 654 ہجری میں مدینہ کے لوگوں نے اس آگ کو بھی و مکھ لیا۔

علاوہ ازیں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکا ٹیٹی نے قیامت کی جوعلامات بیان کی تھیں ان میں سے چھوٹی علامات تو تقریباً ساری ہی ظاہر ہو چکی ہیں جیسا کہ زنا کاری کا پھیل جانا ،موسیقی کا عام ہوجانا ،علم کا

<sup>(</sup>١) [آل عمران: ١٣٢،٣٢،٣١]، [النساء: ٨٠]، [الحشر: ٧]، [الفتح: ١٧]

<sup>(</sup>٢) [الحن: ٢٣]،[النساء: ١٤]

<sup>(</sup>٣) [محموع الفتاوي لابن تيمية (١٠٣/١٩)]



اٹھ جانا ، جہالت کا پھیل جانا ،نشر واشاعت کے کام کاعروج پر ہونا ،عورتوں کا تجارت میں شرکت کرنا ،امانت اٹھ جانا ،جہالت کا پھیل جانا ،حق چھیانا ،جھوٹی گواہی دینا اورقل وغارت کاعام ہو جانا وغیرہ ۔ بعینہ قیامت کی ہڑی علامات (جیسے دجال اورامام مہدی کاظہور اورعیسی علیلا کانزول وغیرہ) اور چند چھوٹی علامات جوابھی ظاہر نہیں ہوئیں (جیسے قبطان کے ایک آدمی کا حکمران بنتا اور جھجاہ نامی شخص کا با دشاہ بنتا وغیرہ) وہ بھی ظاہر ہوکرر ہیں گی اور بالآخر قبامت آکررہے گی۔

#### علامات قيامت سے متعلقه ايك ضروري وضاحت

یہاں بیواضح رہے کہ قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات وواقعات سے متعلقہ نبوی پیش گو سُیوں میں من مانی تاویلات کرنا درست نہیں بلکہ انہیں من وعن قبول کرنا اور ظاہری معنی پر بی محمول کرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ چنا نچہ اگرا حادیث میں دجال یا امام مہدی کے ظہور کا ذکر ملتا ہے تو ان سے حقیقی طور پر بیشخصیات ہی مراد ہیں کوئی قوم، قوت وطاقت یا کوئی بھی مجدد یا عادل ومنصف حکر ان نہیں ۔ جیسا کہ بعض حضرات نے دجال کی تاویل کرتے ہوئے اس سے امریکہ اور اسرائیل مراد لیا ہے، ای طرح دجال کے ماتھے پر کھے ہوئے ''ک نو سے رہو و طاقت مراد لیا ہے اس طاقت مراد لیا ہے واریکھے نے دجال کی پیش گوئی سے ہروہ طاقت مراد لی ہے جو رجل وفریب میں صدر درجہ بردھ کر جواور مسلمانوں کونقصان پہنچانے کے در بے ہو۔ حالانکہ آئندہ اوراق میں ذکر کردہ صحیح احاد بیث سے ان تاویلات کی نفی ہوتی ہے اور بیٹا بت ہوتا ہے کہ دجال کوئی قوم یابدی کی طاقت نہیں بلکہ ایک متعین شخص ہے جواولادِ آدم میں سے ہوگا، بس اسے اللہ تعالی نے ایک عظیم آز مائش بنایا ہوگا لہذا اسے پچھالی طاقتیں عطاکی ہوں گی جولوگوں کوگراہ کرنے کے لیے کافی مؤثر ہوں گی۔

ای طرح امام مہدی کی پیش گوئی کا انطباق کچھ حضرات ہرعادل ومنصف حکمران پر کرتے ہیں، جبکہ بعض نے ہرتجد بددین کا کام کرنے والے پراس کا انطباق کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی سے بھی ایک خاص شخصیت مراد ہے جس کی چندعلامات مجھے احادیث میں موجود ہیں، اس کا خاص نام ندکور ہے، اس کے والد کا نام ندکور ہے، اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ کیے ممکن ہے کہ اس سے ہرمجد دمراد لے لیا جائے؟

بعض احادیث میں بیپش گوئی فدکور ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ تو اب پہاڑ سے مراد پہاڑ ہی لیاجائے گا اوران الفاظ کو حقیقت پر ہی محمول کیاجائے گا کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نوں میں سونا پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح کسی دریایا سمندر سے بھی ایسا نزانہ ظاہر فرما سکتے ہیں ۔ لیکن بعض حضرات نے یہاں بھی تاویل سے کام لیا اور کہا کہ سونے کے بہاڑ سے مراد پٹرول ہے ۔ حالانکہ اگر اس موضوع سے متعلقہ تمام

احادیث کوجمع کیاجائے تومعلوم ہوتاہے کہ اس پہاڑ کا ظہور مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ ہوگا جبکہ اہل عرب پٹرول کو

بطورِنعت استعال کررہے ہیں، حدیث کےمطابق ہیہ پہاڑ دریائے فرات کےساتھ ہی خاص ہوگا جبکہ پٹرول تو ہر ُور یا ،سمندر بلکہ خشکی ہے بھی نکالا جارہاہے۔ پھر فرمانِ نبوی کے مطابق اس خزانے پر بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں 99 فیصدلوگ قتل ہوجائیں گے جبکہ پٹرول ظاہر ہوئے ایک عرصہ ہوالیکن بھی کسی نے اس مقام پراتنی بدی جنگ نہیں دیکھی ۔ بہر حال بیتاویل بھی درست نہیں اوراس کی تر دید کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں ۔

ای طرح حدیث میں ہے کہ قیامت ہے پہلے یہودیوں کے خلاف جنگ میں پھر اور درخت یکار کر یبودیوں کی نشاندہی کریں گے تواس پر بھی تمام مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ گو پقمراور درخت قوت و گویا کی نہیں رکھتے لیکن قیامت کے قریب اللہ کے حکم ہے یہ بھی کلام کریں گے۔اسی طرح بعض احادیث میں درندوں کے انسانوں سے ہم کلام ہونے کا بھی ذکر ہے تو یقیناً ایسا بھی واقع ہوگا۔اس طرح احادیث میں ذکر ہے کہ قبل از قیامت زمین سے ایک جانور' دابتہ الارض' کلے گا اورلوگوں سے کلام کرے گا تو اس سے بھی بلاتاویل وہ خاص جانور ہی مرادلیا جائے گا۔ای طرح کچھ نبوی پیش گوئیوں میں خاص علاقہ جات کا بھی ذکر ہے جیسا کہ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے والا یہلا اسلامی کشکر جنتی ہے اور مکہومدینہ میں د جال داخل نہیں ہو سکے گاوغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی پیش گوئیوں میں بھی وہی مخصوص علاقے مراد ہوں گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبوی پیش گوئیوں کوئین اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔'' ایک قتم' 'شخصیات' ' ہے متعلقہ پیش گوئیوں پرمشتمل ہے،الیی پیش گوئیوں کا اطلاق بلاتا ویل انہی خاص شخصیات پر کیا جائے گا۔'' دوسرمیقتم'' علاقہ جات ہے متعلقہ ہے ، ان میں سے کچھ پیش گوئیوں میں تو علاقوں کی وضاحت ہے جیسا کہ مکہ ومدینہ میں د جال داخل نہیں ہوگا وغیرہ تو اس صورت میں مکہ دمدینہ سے مکہ دمدینہ ہی مرادلیا جائے گا ،البتہ بچھ پیش گو ئیوں میں مبهم انداز بھی اختیار کیا گیا ہے جبیبا کہ مشرق کی طرف سے ایک لشکر آئے گا وغیرہ ۔ تو ایسے علاقوں کی تعیین بھی ازخودنہیں کی جائے گی بلکہ دیگرروایات میں ہی اس کی وضاحت تلاش کی جائے گی اور آ ٹاروعلامات کے ذریعے ان کی تعین کی جائے گی ،اس طرح اگر اس مبہم علاقے کی تعیین کسی صحابی سے منقول ہوتو اس کوتر جیح دی جائے گی۔ '' تیسری قتم''غیر مرئی اشیاء <sup>(۲)</sup> ہے متعلقہ پیش گوئیوں پر مشتل ہے تو انہیں بھی من وعن تسلیم کیا جائے گا۔اگر چہ سپچھ عقل پرست حضرات الیی بیش گوئیوں کونسلیم کرنے سے انکاری ہیں اورمحض دیکھی سی جانے والی اشیاء کے

درخت اور پتحر وغيره\_ ]

<sup>(</sup>۲) [یعنی ایسی اشیاء جنہیں دیکھانہیں جاسکتا جیسے گھروں میں بارش کے قطروں کی مانندفتنوں کا گرناوغیرہ -]

وجودکو ہی تتلیم کرتے ہیں لیکن حقیقت سے کہ بہت می اشیاءالیں ہیں جودیکھی تنہیں جاسکتیں لیکن ان کا وجود ہے اور کوئی بھی ان کامکر نہیں جیسے روح ، درداور عقل وغیرہ ۔ بہر حال کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اہل اسلام کا ہراس بات پر کامل ایمان ہونا جا ہیے جونبی کریم مُنَافِّعُ ان بیان فر مائی ہے خواہ وہ عقل میں آئے یانہ۔ (۱)

#### علامات وقيامت كى اقسام

الل علم في علامات قيامت كودوقسمون من تقسيم كياب:

(1) علامات وصغرى (يعنى جِهوفي علامات) (2) علامات وكبرى (يعنى برى علامات)

علامات وصغریٰ سے مراد وہ علامات ہیں جن کے متعلق کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ قیامت سے پہلے ان کا وتوع ہوگا اور وہ ان دس ملامات میں سے نہ ہوں جو قیامت کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی۔ بیعلامات بہت زیادہ اور مختلف الانواع ہیں۔ان علامات کے ظہور کا آغاز عہد نبوی سے ہی ہو چکا ہے اور علامات کبریٰ کے ظہور تک ان کا تسلسل قائم رہے گا یعنی ان علامات میں سے بچھالی ہیں جوعہد نبوی کے انتہائی قریب ہیں جیسے فتح بیت المقدی، کے الی بیں جوعہد نبوی سے بعید بیں جیسے ارض جاز ہے آگ کا روش ہونا اور کھھالی ہیں جوعلا مات کبریٰ کے قریب ظاہر ہوں گی جیسے جھجاہ نا می شخص کا حکمران بننا یا عالمی جنگ وغیرہ ۔ یہاں پیہ بات واضح رہے کہ کسی امر کا قیامت کی علامت ہونا اس کی مدح یا خدمت پر دلالت نہیں کرتا بلکه اس کا مقصد محض قرب قیامت کوظا مرکزنا ہے، لهٰذا بيه علامات ممدوح ( لائق تعريف ) بھي ہوسكتي ہيں جيسے بعثت نبوي ، واقعة ثق قمراور فتح بيت المقدس وغيره اور ندموم بھی جیسے جہالت کا پھیل جانا، بدکاری کاعام ہوجانا قمل وغارت بڑھ جانا اور عالمی جنگ وغیرہ۔

علا مات کبری سے مرادوہ علا مات ہیں جو قیامت کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی یعنی جب ان کاظہور ہوگا تو قیامت بالکل قریب ہوگی جیسے دجال ،امام مہدی عیسیٰ علیظا اور یا جوج ماجوج وغیرہ ۔انہیں کبریٰ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی علامات ہول گی ۔ بہر حال آئندہ أوراق میں بالترتیب پہلے چھوٹی اور پھر بڑی علامات کا تذکرہ کیاجار ہاہے، ملاحظہ فرمائے۔

<sup>(</sup>۱) ۔ [اسموضوع برمزید فیصیلی بحث د کیھنے کے لیےعصر حاضر کےمعروف ریسرج سکالرحافظ مبشرحسین لاہوری کی کتاب'' پیش <sup>ھ</sup>وئيوں کي حقيقت'' کامطالعہ مفيد ہے۔ <sub>٦</sub>



ارشادباری تعالی ہے کہ
﴿ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْقَةً \*
فَهَلُ جَاءَ أَهُمَ اطُهَا ﴾ [محمد: ۱۸]

"توکیایہ قیامت کا انظار کررہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچا تک آجا ہے

یقیناس کی طامات تو آچی ہیں۔''

حدیث نبوی ہے کہ
﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومُ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشَرَ آیَاتٍ ﴾

"بلاشہ قیامت قائم نہیں ہوگی تی کرم اس سے پہلے اس کی دس نشانیاں دیکھو گے۔''
[مسلم (۲۹۰۱) نرمذی (۲۸۲۷)]



# محت اول

قيامت کي چند حجمو ٹي علامات

#### اشراط القيامة الصغرى

#### 🛈 نبي كريم مَالَيْظِم كى بعثت اوروفات

- (2) حضرت عوف بن ما لک را الله فالله فات بین که مین غزوه تبوک کے موقع پر رسول الله طالبی کے پاس آیا جبکه آپ چیزے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، میں خیمے سے باہر صحن میں ہی بیٹے گیا تو آپ نے فرمایا ،عوف اندر آجاؤ ۔ میں نے عرض کیا کہ (خیمہ چھوٹا ہے اس لیے ) کیا سارا ہی اندر آجاؤں؟ آپ نے فرمایا ، ہاں! آجاؤ ۔ پھر آپ نے فرمایا ﴿ اَلَّهُ عَوْفُ الْمُحْفَظُ خِلَا لَا سِنَّا بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ اِحْدَاهُنَّ مَوْتِی ... ﴾ ''اے وف! قیامت سے پہلے چھ علامات یا در کھنا جن میں سے ایک میری وفات بھی ہے۔' '(۲)

#### ع چاندکادو مکرے ہونا

رشادبارى تعالى بى كى ﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَى الْقَمَرُ ١٠ ﴾ [القمر: ١] "قيامت قريب آن كَيْنِ اور جاند يهك كيا-"

امام ابن کثیر رشط اس آیت کی تغییر میں رقمطراز ہیں کہ یہ (چاند سیمٹنے کا) واقعہ رسول الله مظافیۃ کے زمانے میں ہی رونما ہوا تھا جیسا کہ حکے اس بات پرتمام میں ہی رونما ہوا تھا جیسا کہ حکے اس بات پرتمام علما کا اتفاق ہے کہ شق قمر کا واقعہ رسول الله مُلَّالِيَّا کے زمانے میں رونما ہوا تھا اور یہ واقعہ آپ کے تظیم الشان معجزات میں ہے ایک معجز وتھا۔ (۲)

اس حوالے سے مجے بخاری میں حضرت انس والنظر عصروی ایک روایت میں ہے کہ ﴿ اَنَّ اَهْلَ مَسَكَّةَ سَالُوْ اَرَّالُ مَسَكَّةً اَلَهُ مَا اُنْدِ مَالُوْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ مِي مَالِيْ مِي مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مِي مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مِي مَالِيْ مِي مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مِي مَالْمُوالِيْ مَالِيْ مِي مَالِيْ مِي مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْلِيْ مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالْمِي مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِي مِي مَالِيْكُمْ مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالْمُولِمُ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مِي مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِيْكُمْ مِي مَالِمُ مِي مَالِيْكُمُ مِي مَالْمُولِمُ مِي مَالِيْكُمُ مِي مَالِيْكُمُ مِي مَالِيْكُمُ م

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۰۰۶) کتاب الرقاق: باب بعثت انا والساعة کهاتین، مسلم (۲۹۰۱)]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الجامع الصغیر (۷۹۰٦) صحیح ابن ماجه (۳۲۹۷) التعلیقات الحسان علی صحیح
 ابن حبان (۹۶۶۰) ابن ماجه (۳۳۰۶) کتاب الفتن: باب اشراط الساعة ، ابن حبان (۹۶۷۰)]

<sup>(</sup>۳) [تفسیر ابن کثیر (۳۲/٦)]

الدوال الشاعة المنظم ال

مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھا کمیں تو آپ نے انہیں جا ندود کھڑے ہوتے ہوئے دکھا دیا۔''(۱) حضرت ابن عباس ڈائٹڈ کی روایت میں ہے کہ نبی مُالٹی کے زمانے میں جاند کے دوکلزے ہو گئے تھے۔(۲)حضرت ابن جاندے دو کلزے ہو گئے تھے، ایک کلوا پہاڑے آ مے تھا اور دوسرا پہاڑے پیچھے تھا، نبی مُلَاثِمُوا نے فر مایا ﴿ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ﴾ "ا الله الوكواه ربنا-" ورحضرت ابن مسعود والله كابيان بكه ﴿ انْشَوَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ الْجَبَلَ مِنْ بَيْنِ فَرْجَتَى الْقَمَرِ ﴾ "رسول الله كَاللَّمُ كَامَ الْحَبَلَ مِنْ بَيْنِ فَرْجَتَى الْقَمَرِ ﴾ "رسول الله كَاللَّمُ كَامَ في عالمْ ق ہوگیا تھاحتی کہ میں نے جا ند کے دو مکروں کے درمیان میں سے بہاڑ کود یکھا۔'' (<sup>4)</sup>

بعض جدیدمفکرین کی طرف سے اس ڈاقعہ پر دوطرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ایک یہ کہ ایہا ہونا ممکن ہی نہیں کہ چاند جیسے عظیم گرے کے دونکڑے ہوجا ئیں اور سینکڑ وں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جا کیں۔ دوسرے بیرکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو دنیا میں مشہور ہو جاتا ، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اورعلم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ درحقیقت بیدونوں اعتراضات بےوزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شایدوہ چل بھی سکتی تھی لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جومعلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پریہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اینے اندر آتش فشانی کے باعث بھٹ جائے اور اس زبر دست انفجار سے اس کے دوئلڑے دورتک چلے جا کیں اور پھراپنے مرکز کی مقناطیسی توت کے سبب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آملیں ۔ رہادوسرااعتراض تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ بیواقعہ ا جا تک بس ایک لحظہ کے لیے پیش آیا تھا۔ضروری نہیں تھا کہ اُس خاص کمچے میں دنیا بھر کی نگاہیں جا ند کی طرف کمی ہوئی ہوں۔اس سے کوئی دھما کہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہلوگ اس کے منتظر ہوکر آسان کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ پوری روئے زمین پراسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے مما لک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اورفن بھی اس وقت تک اتناتر تی یافتہ نہ تھا کہ مشر تی مما لک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتاوہ اسے شبت کر لیتے اور کسی مؤرخ کے پاس شہادتیں جمع ہوتیں اوروہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تا ہم مالا بار کی تاریخوں میں یہذکر آیا ہے کہاس رات وہاں کے راجہ نے بیمنظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں تو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>١) [بخاري (٣٨٦٨) كتاب مناقب الانصار: باب انشقاق القمر]

 <sup>(</sup>۲) [بخاری (٤٨٦٦) كتاب التفسير: باب وانشق القمر]

<sup>(</sup>٣) [ دلائل النبوة للبيهقي (٢٦٧/٢) مسلم (٢٨٠٠) كتاب صفات المنافقين ، ترمذي (٣٢٨٥)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: احمد (٤١٣/١)] من شعيب ارنا ووطن الصحح كباب-[الموسوعة الحديثية (٤٩٣٤)]

## و المثان المثان

ان میں اس کا ذکر آنا صرف اُس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاندگی رفتا راوراس کی گردش کے راستے اوراس کے طلوع وغروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ بیصورت چونکہ پیش نہیں آئی اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصدگا ہیں اس حد تک ترقی یا فقہ نہیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہرواقعہ کا نوٹس لیمیں اوراس کوریکارڈ کرلیتیں۔ (۱)

#### آپیت المقدس فتح ہوگا

بیت المقدس فلسطین کاشہراور دارالحکومت ہے۔ یہودیوں ،عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزویک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیا کالتعمیر کر دہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا۔ بیت المقدس کوالقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصٰی بھی واقع ہے۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل اس کی طرف رخ کر کہا جاتا ہے۔ کہا زادا کیا کرتے تھے۔ کہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ (۲)

فتح بیت المقدس کی پیش گوئی حضرت عمر رہائٹوئے دورِ حکومت میں پوری ہوئی اور 18 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کرلیا اورا سے یہودونصار کی سے آزاد کرالیا۔ 1099ء میں عیسا ئیوں نے ووہارہ اس پر قبضہ کرلیا تو 1187ء میں سلطان صلاح الدین ایو بی نے اسے آزاد کرالیا۔ اب پھراس پر یہودی قابض ہیں کیکن ان شاءاللہ وہون دور نہیں جب مسلمان دوبارہ اسے آزاد کرالیں گے۔

#### طاعون کی وبا تھلیے گی

طاعون ایک متعددی بهاری ہے جوایک امعائیہ (enterobacteria) جراثیم، رسینه طاعونی Yersinia

<sup>(</sup>١) [ماخوذ از ، تفهيم الاحاديث (٧٨/٨)]

<sup>(</sup>٢) [بنعاري (٣١٧٦) كتاب الجزية: باب ما يحذر من الغدر ، ابن ماجه (٢٠٤٢)]

 <sup>(</sup>٣) [ماخوذ از ، آن لائن آزاد دائرة المعارف "ويكيبيليا" (بيت المقدس)]

<sup>(</sup>٤) [بخارى (٣١٧٦) كتاب البحزية: باب ما يحذر من الغدر، ابن ماحه (٣١٧٦)]

pestis) کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے۔ بیمتعدی بیاری انتہائی مہلک شار کی جانے والی ایک بیاری ہے جس کے علاج میں کوتا ہی کے باعث اس کی شرح اموات 50 سے 90 فیصد ہوتی ہے۔ (۱)

طاعون کی وبا بھیلنے کا جوذ کردرج بالا حدیث میں ہے اس کے متعلق حافظ ابن جر رشالت کا کہنا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ (( اَنَّ لَهٰ فِيهِ اَلَاَيهُ ظَهُ رَتْ فِي عَلَى طَاعُونِ عَمُواس مِن ظاہر ہو چکی ہے۔''(۲) طاعونِ عمواس 18 ہجری میں پھیلی تھی جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے حتی کہ پچھ صحابہ بھی فوت ہوئے۔امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی بھی میں تھے۔

#### ا ارض جازے آگ کاظہور ہوگا

حضرت ابو ہریرہ تُلُّنُوُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّالِیُّمُ نے فرمایا ﴿ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ مَّنْ أَدْضِ الْحِبَاذِ تُضِیْءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى ﴾ ''قیامت قائم نہیں ہوگی کہ ارضِ عجاز سے ایک مَّنْ أَدْضِ الْحِبَاذِ تَضِیْءُ اَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى ﴾ ''قیامت قائم نہیں ہوگ حَتَی کہ ارضِ عجاز سے ایک مَنْ اُدْنِی اور نیس روش ہوجا کیں گی۔'' (٤)

امام نووی دست کے بیان کے مطابق بیآ گ 654 ہجری میں مدینہ کے مشرق جانب حرہ کے پیچھے سے ظاہر ہو چکی ہے۔ (°) اس طرح امام ابن کثیر دست نے شخ شہاب الدین البوشامہ دست (اپنے زمانے کے شخ المحدثین اور استادالمؤ رخین ) کے حوالے ہے بھی یہ بات نقل فر مائی ہے کہ 654 ہجری میں 5 ہمادی الآخرہ کو بروز جمعہ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں آگروشن ہوئی تھی جس کی روشن میں لوگ رات کوسفر کر لیتے تھے اور یہ آگرا کی مامسلسل روشن رہی تھی۔ ( °) یہاں یہ یا در ہے کہ قیامت کے بالکل قریب ایک دوسری آگر بھی ظاہر ہوگی جولوگوں کو محشر کی جانب ہانکے گی ، وہ اِس آگر کے علاوہ ہوگی جیسا کہ جافظ ابن ہجر پشاش نے یہ وضاحت فر مائی ہے۔ (۷)

#### ترکوں سے جنگ ہوگی

- (1) حضرت عمرو بن تغلب النفوا سے روایت ہے کہ بی کریم مالیگانے نے فرمایا ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ
  - (١) [ماخوذ از ، آن لائن آزاد دائرة المعارف "ويكيبيليا" (طاعون)]
    - (۲) [فتح الباري (۲۷۸/٦)]
- (۳) [بھری شام کا ایک معروف شہر ہے جسے حوران بھی کہاجاتا ہے، دمشق اوراس کے درمیان تین دن کی مسافت ہے، مسلمانوں نے اسے ۱۳ جمری میں فتح کیا تھا۔[معہم البلدان (۲۱۱) کی فتح الباری (۲۰۱۳)
  - (٤) [بخاري (٧١١٨) كتاب الفتن: باب خروج النار، مسلم (٢٩٠٢)]
    - (۵) [شرح مسلم للنووى (۲۸/۱۸)]
    - (٦) [النهاية في الفتن والملاحم (٢٦/١-٢٧)]
      - (۷) [فتح الباری (۹/۱۳)]

عَلَى عِنْدَ جِعُولُ عَلَمَاتُ لَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عِنْدَ جِعُولُ عَلَمَاتُ كَا الْ ثُرِّةُ إِنَّالًا أَنْ أَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى

تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعْرِ وَإِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تَقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَانَّ وُجُوْهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطُرَقَةُ ﴾ "قيامت كى نثانيوں ميں سے ہے كہم الى قوم سے جنگ كرو گے جن كے جوتے بالوں كے ہوتے جي اور قيامت كى ايك نثاني بيہ كہم ال لوگوں سے لرو گے جن كے منہ چوڑ سے چوڑ ہوں گے ويا وہ إلى جي چراجى ہوئى (لينى بہت موثے منہ والے ہوں گے ) " (١)

(2) حضرت ابو ہر یہ انگائے سے اور ایت ہے کہ رسول الله تالی انگائے نے فرمایا ﴿ لا تَ قُدُهُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللللّٰ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ الل

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشائی ہے ہے کہ مسلمانوں کی ترکوں سے جنگ ہوگی اور ترکوں کی چند صفات بھی یہاں بیان ہوئی ہیں۔ پھر دوبارہ ایک قوم کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے جن کے جوتے بالوں کے بین ہوں گے۔علامہ عینی ڈلٹ کی توضیح کے مطابق ہے بھی ترکوں میں سے ہی ہیں۔ (۲۳) تا ہم حافظ ابن حجر ڈلٹ کے بیان کے مطابق یہ قوم ترکوں کے علاوہ ہے اور اساعیلی کی روایت کے مطابق اصحاب بابک کی جو تیاں بالوں کی ہوا کرتی تھیں۔ بابک کو خری بھی کہا جاتا تھا جو کہ زنادقہ کا ایک گروہ تھا ، انہوں نے بہت سی حرام اشیاء کو مباح بنالیا تھا ، مامون الرشید کے دور حکومت میں ان کے پاس بہت قوت وطاقت تھی ، اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے مجمی علاقوں (جیسے طبرستان اور رہے وغیرہ) پرغلبہ پالیا تھا۔ پھر معتصم کے زمانے میں انہیں قبل کردیا گیا۔ ان کا خروج علاقوں (جیسے طبرستان اور رہے وغیرہ) پرغلبہ پالیا تھا۔ پھر معتصم کے زمانے میں انہیں قبل کردیا گیا۔ ان کا خروج کے خریب ہوااور ۲۲۰ ہجری کے قریب ہوااور ۲۲۰ ہجری کے قریب ہوااور ۲۲۰ ہجری کے قریب ہوااور ۲۵۰ ہجری کے قریب انہیں قبل کردیا گیا۔ (۲۰

علاوہ ازیں ترکوں سے کون لوگ مراد ہیں تو امام خطابی ڈٹلٹے کے بیان کے مطابق ترکوں سے مراد ہنو تنطورا ہیں اور قنطورا ابراہیم ملیٹا کی لونڈی تھی ، پھر اسی کی نسل ہنو تنطورا کہلائی۔ (\*) وہب بن منبہ ڈٹلٹے کا بیان ہے کہ ترک یا جوج ما جوج کے چچیرے بھائی ہیں۔ جب دیوارِ ذوالقر نمین بنائی گئی تو بیلوگ غائب تھے لہذاوہ دیوار کے اسی طرف رہ گئے تتھاسی لیےان کا نام ترک یعنی متروک (چھوڑ دیئے گئے) ہوگیا۔ (۲) مولانا داودراز رڈلٹے نقل

<sup>(</sup>١) [بخارى (٢٩٢٧) كتاب الحهاد: باب قتال الترك]

٢) [بخارى (٢٩٢٨) كتاب الحهاد: باب قتال الترك]

<sup>(</sup>٣) [عمدة القارى شرح صحيح بخارى (٣١/١٢)]

<sup>(</sup>٤) [فتح البارى (٦٠٤/٦)] (٥) [ايضا] (١٠٤/٦)

العالى الدار الدارية المالية ا

فرماتے ہیں کہ یہاں ترکوں سے مرادوہ قوم ہے جو یافٹ بن نوح کی اولا دمیں سے ہے انہی کو قوم تا تارکہا گیا ہے۔ بیلوگ خلفاء کے عہد تک کا فرتھے یہاں تک کہ ہلا کوخان ترک نے عربوں پر چڑھائی کی اورخلافت بنوعباسیہ کا کام تمام کردیا۔اس کے پچھ عرصہ بعد ترک مشرف باسلام ہوگئے۔ (۱)

خلاصه کلام یہ ہے کہ قیامت کی بینشانی بھی ظاہر ہو پھی ہے۔

#### 🕝 فتنوں كاظہور ہوگا

- (1) خفرت ابو ہریرہ ٹائٹوسے روایت ہے کہ رسول الله ٹائٹا نے فر مایا ﴿ بَادِرُوْا بِالْاعْ مَالِ فِنَنَا كَقِطَعِ السَّيْسُ الْسَمُظُلِمِ يُسْصِبُ الرَّجُلُ مُوْمِنَا وَيُمْسِى كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضِ مِّنَ الدُّنْيَا ﴾ ''اعمال (صالحہ) بجالانے میں جلدی کروکیونکہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ آدی صبح کومون ہوگا توشام کوکا فرہ وجائے گا۔وہ و نیا کے پچھ سامان کی خاطر اپناوین جی ڈالےگا۔''(۲)
- (2) حضرت اسامه بن زيد التنظير المحاوايت به ﴿ أَشُوفَ النَّبِينَ اللَّهِ عَلَى أَطُع مِّنْ آطَام الْمَدِيْنَةِ
  فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَدَى؟ قَالُوْ اللَّا قَالَ: فَإِنِّى لَا رَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقُع الْقَطْرِ ﴾

  " فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَدَى؟ قَالُوْ اللَّا قَالَ: فَإِنِّى لَا رَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقُع الْقَطْرِ ﴾

  " في كريم تَا الله الله ينه كم علات من سنة ايث على برج شاور صحاب كرام سه دريافت فرمايا كرياتم وه وكيورب موجوه من وكيور بابول؟ صحاب في عن بارش كرو وهو من وكار بابول؟ صحاب في من بارش كالله وقط ول كي طرح كرتا وكي ديا بول \* " (٢)
- (3) خضرت الوجريره والنَّوْ كابيان م كرسول الله مَالِيَّةُ فِي مايا ﴿ يَتَ عَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعَمَلُ وَ يُلْقَى الْمَعْمَلُ وَ لَيْفَعُ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ مَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَمَلُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَمَلُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

کسی نے شیخ عبد المحسن العباد سے سوال کیا کہ جس دورہے آج ہم گزررہے ہیں کیابیون دورہے کہ جس کے متعلق نبی منافی نی منافی نی منافی نی فرمائی تھی کہ اس میں اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے، آدی صبح کومون ہوگا اور شام کو کا فرہو جائے گا۔ تو شخ نے جواب دیا کہ اس کا صبح علم تو اللہ تعالی کوئی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ فتنے ظاہر ہو بچے ہیں جیسا کہ یہ بات معلوم ہی ہے کہ لوگ اپنے دین

<sup>(</sup>۱) [شرح صحیح بخاری ، از مولانا داود راز (۲۷/٤)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (١١٨) كتاب الايمان: باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن، احمد (٢٠٤٠)]

<sup>(</sup>٣) [بحارى (٧٠٦٠) كتاب الفتن: باب قول النبي ﷺ ويل للعرب]

<sup>(</sup>٤) [بخارى (٧٠٦١) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن]

سے منہ موڑ بچکے ہیں، بہت سے لوگ خود کومسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن اسلامی احکامات پڑل نہیں کرتے۔ اس لیے آج ذلت ورسوائی ان کا مقدر بن بچکی ہے جیسا کہ نبی مٹاٹیڈ انے بھی فرمایا تھا کہ'' میرارزق میرے نیزے کی اُنی کے نیچے ہے اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا ذلت ورسوائی اس کا مقدر بنادی جائے گی۔'' (۱)

#### اہوگا ہے جرا نے سے براہوگا ہے۔

حفرت زبیر بن عدی واقع سے روایت ہے کہ ﴿ اَتَیْنَا اَنْسَ بْنَ مَالِكِ فَشَكُونَا اِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْسَحَجَّاجِ فَقَالُ اصْبِرُواْ فَائَةُ لَا يَأْتِیْ عَلَيْكُمْ ذَمَانٌ إِلَّا الَّذِی بَعْدَهُ شَرَّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقُواْ رَبَّكُمْ مَن الْسَحِيْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ ﴿ وَمَالَ اللَّهُ لَا يَأْتِیْ عَلَيْكُمْ وَمَانٌ إِلَّا الَّذِی بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُواْ رَبَّكُمْ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَأْتِی عَلَيْكُمْ وَمَانٌ إِلَّا الَّذِی بَعْدَهُ شَرَّ مِنْ مَن اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن نَبِيكُمْ ﴾ "مهم الله والله على الله الله والله والله الله والله وال

واضح رہے کہ اس حدیث میں جو یہ بیان ہواہے کہ''ہرآنے والا زمانہ پہلے سے براہی ہوگا''اس سے مرادیہ ہے کہ اغلباً ایسا ہی ہوگا، البتہ بھی کھاراس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ ججاج کے بعد عمر بن عبدالعزیز رشائنہ کا اچھادورآیا تھا۔ اس طرح مختلف اوقات میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بیں پہلے ایک برائی پھیلی ہوتی ہے کیکن وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں خیر وفلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن حدیث بھی اپنی جگہ برحق ہے لہذا اگر مجموع طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی انسان موجودہ وقت کو پہلے سے بہتر کے ورنہ سب ہی یہی کہیں گے کہ پہلاز مانہ ہی بہتر تھا۔

#### شدت فتن کے باعث انسان موت کی تمنا کرے گا

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے روایت کر رسول اللہ طَالِیُّا نے فرمایا ﴿ لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يُلَيْتَنِيْ مَكَانَهُ ﴾ "قيامت قائم نہيں ہوگئ تی که دمی کی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب ہے گزرے گا تویتمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔" (۳)

امام ابن عبدالبر رشك كابيان ہے كه اس حديث ميں زمانے كى اُس تبديلى كى خبر دى گئى ہے كہ جس ميں لوگ انتہا كى تنى ، پريشانى اور آزمائش كا شكار ہوجا كيں گے اور يقيناً ہم اس زمانے كود كيھ چكے ہيں ۔ (٤) امام زرقانی رشك ،

<sup>(</sup>۱) [شرح سنن ابي داود (٢٤/٢٣)]

 <sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۰٦۸) کتاب الفتن: باب لا یاتی زمان الا الذی بعده شر منه]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (٧١١٥) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور]

<sup>(</sup>٤) [التمهيد لابن عبد البر (١٤٦/١٨)]

فر ماتے ہیں کہ بیتمنااس وقت کی جائے گی جب فتنے ظاہر ہوں گے اور باطل ومعاصی کے غلبہ کی وجہ سے لوگوں کو دین کے ضیاع کا خدشہ ہوگا یا پھر جب لوگ اپنی ذات ، اپنے اہل وعیال یا اپنے دنیوی اُمور میں بہت زیادہ مصائب کاشکار ہوں گےخواہ ان اُمور کا تعلق دین سے نہ بھی ہو۔ (۱)

بلاشبہ آج بیوفت بھی آن پہنچا ہے کہ لوگ جہاں ایک طرف سیلاب، زلز لے اور دیگر قدرتی آفات کا بدترین شکار ہیں وہاں دوسری طرف طالم وجابر اور فاسق وفاجر حکمر انوں کے طلم وزیادتی کی چکی میں بھی پس رہے ہیں اور آئے روز خود کشیاں کررہے ہیں اور غربت وافلاس اور شکی کالات کے ستائے ہوئے لوگ یہی تمنا کرتے نظر آئے ہیں جو درجی بالا حدیث میں فہ کورہے۔

#### 🛈 جھوٹے نبیوں اور د جالوں کاظہور ہوگا

(1) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّیِّم نے فرمایا ﴿ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتَالَ فِ مَتَّانَ عَظِيمَةً وَحَوْمَ اللهُ عَظِيمَةً وَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ وَجَالُوْنَ كَذَّابُوْنَ فَعَرَيْتُ مَّنَ ثَلَا فِي نَعْدُ مَعَالُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ مَنْ ثَلَا فِي نَعْدُ مَ لَنَّهُ مَسُولُ اللهِ ﴾ ''قیامت قائم نہیں ہوگی تی کہ دو بری جماعتوں کے درمیان ایک بہت بری جنگ بریا ہوگی (جس میں) ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور حتی کہ میں (30) کے قریب جھوٹے دجال بھیج جا کیں گے جن میں سے ہرایک ہے گمان کرتا ہوگا کہ وہی اللہ کارسول ہے۔'' (۲)

نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کاسلسلہ تو عہدِ رسالت ہے ہی شروع ہوگیا تھا جیسا کہ ''مسیلہ کذاب' 'اور ''اسودعنسی'' نے آپ مُلَّالِيْمُ کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مسیلہ کذاب کومسلمانوں نے عہدصدیقی میں جنگ بیامہ کے دوران ہلاک کیا جبکہ اسودعنسی عہد رسالت میں ہی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگیا۔ ایک عورت میں جناح بنت حارث'' نے بھی نبوت کا دعویٰ کیاحتی کہ اس نے جھوٹے نبی مسیلہ کذاب سے شادی بھی کر لی لیکن ''سجاح بنت حارث'' نے بھی نبوت کا دعویٰ کیاحتی کہ اس نے جھوٹے نبی مسیلہ کذاب سے شادی بھی کر لی لیکن

<sup>(</sup>١) [شرح الزرقاني على مؤطا (١٢٣/٢)]

 <sup>(</sup>۲) [بخاری (۳۹۰۹) کتاب المناقب: باب علامات النبوة فی الاسلام ، مسلم (۲۵۷) کتاب الفتن: باب
 اذا تواجه المسلمان بسیفیهما ، احمد (۳۱۳/۲) ابوداؤد ( ۴۳٤) ترمذی (۲۲۱۸)].

<sup>(</sup>٣) [صحيح لغيره: محمع الزوائد (٦٤٢/٧) ابويعلى (٢٠٧٥) احمد (١٠٣/٢) في شعيب ارنا ووطف الصحيح لغيره كها ب-[الموسوعة الحديثية (٨٠٨٥)] في احمد شاكر في اس كي سند كوسن كها ب- [مسند احمد بتحقيق الشاكر (١٠١٨) مطبوعه دار الحيل]

جب مسلمہ کذاب کوتل کر دیا گیا توبہ تائب ہوگئی۔ قبیلہ بنواسد کے دطلیحہ''نا می شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیالیکن بعد میں جب اے اور اس کے ساتھیوں کو شکست سے دوجار ہونا پڑا تو پہلے تو فرار ہونے کی کوشش کی لیکن پھرامان کے کر حضرت خالد بن ولید دولتوں کے پاس حاضر ہوگیا اور اسلام قبول کرلیا، پھر تاحیات اسلام اور اہل اسلام کا معاون ہی بنار ہاحتی کہ جنگ نہاوند میں شرکت کر کے شہادت کے مرتبہ پرفائز ہوا۔' متحار بن افی عبید ثقفیٰ' نے بھی نبوت کا دعویٰ کیالیکن حضرت مصعب بن عمیر رہا تھئے نے اس کی سرکو فی فرمادی۔

علاوہ ازیں عہد خلافت راشدہ کے بعد بھی کچھ طالع آزماؤں نے نبوت کا دعویٰ دیا جنہیں ان کے مسلم حکم انوں اور وقت کے علاء ومشائخ نے خارج اسلام قرار دیتے ہوئے گرفتار کرایا اور انہیں سزائے موت سنائی حتی کہ انہیں مقام عبرت بنانے کے لیے کچھ ع صدسولی پر بھی لئکا کر رکھا گیا ۔عبد الملک بن مروان کے زمانے میں "حارث" نامی ایک فخص نے نبوت کا دعویٰ کیا گراسے جلد ہی اسپی منطق انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک فخص نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کونوح قرار دیا ،اسے بھی اس دور کے اہل علم نے علمائے سلف کی انباع میں مرتد قرار دے کرفل کروا دیا۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی انگریزوں کی سازش اور منصوبہ بندی سے قادیان میں نبوت کا جھوٹا دعو کی کیا۔ اگر چہاس نے مختلف حیلہ سازیوں کے ذریعے پچھلوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیا بی حاصل کر لی لیکن امت کی اکثریت نے اسے دائر ہ اسلام سے خارج اوراس کے ماننے والوں کو نجات سے محروم ہی قرار دیا۔ بعینہ قیامت تک جو بھی نبوت کا دعو کی کرے گا، یقینا وہ جھوٹا تو ہے ہی لیکن اس کا جھوٹ اس دنیا میں بھی ظامر ہوکررہے گا۔

#### 🛈 علم كاخاتمه بوجائے گا

- (1) حضرت انس و النَّمُ الله عَلَيْهِ الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ
- (2) ايك روايت من به كه ﴿ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ آيَّامٌ ، يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزَلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكْنُو فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزَلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكُنُو فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتُلُ ﴾''قرب قيامت كايام من علم الشاليا جائگا، جهالت اتاردى جائگا وربرج بيم افتل به در (٢)

<sup>(</sup>۱) [بخارى (۸۰) كتاب العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، مسلم (٦٧٢٧) كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الحهل، ترمذي ( ٢٢٠٥) كتاب الفتن: باب ماجاء في اشراط الساعة]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٦٧٢٩) كتاب الفتن: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، ترمذي (٢٢٠٠)]

(3) حضرت زیادین لبید و النظام کے جیس کہ ﴿ ذُکِرَ النّبِی ﷺ شیناً فقال ذَاكَ عِنْدَ اَوَان ذِهَا بِ الْعِلْمِ وَ مُنْتُ بَا اللّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَ نَحْنُ نَقْراً الْقُراْنَ وَنُقُو مَهُ اَبْنَائِنَا وَيُقُو مُهُ اَبْنَائِنَا وَيُعُو مُهُ اَلْمَدِيْنَةِ اَوْ اَبْسَانَهُ مُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُكَ زِيَاد اِنْ كُنْتُ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْعِ مَمَّا فِيهَا ؟ ﴾ "نبى لَيْسَانَهُ مُ اللّهُ وَ وَالنّصَارَى يَقْرَونُ وَنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْعِ مَمَّا فِيهَا ؟ ﴾ "نبى كريم اللّهُ وَ وَالنّصَارَى يَقْرَونُ وَنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْعِ مَمَّا فِيهَا ؟ ﴾ "نبى كريم اللّهُ عُلَيْلَ كَي ما من كاذكر مواتو آپ نے ارشاد فرمایا یہاں وقت ہوگا جبعلم الله جائے گا۔ میں نوعی کیا اے اللہ کے رسول اعلم کیے الحق گا جبہم قرآن پڑھتے ہیں ، اپنی اولا دکوقرآن پڑھا تے ہیں اور وہ آگ اپنی اولا دکوقرآن پڑھا تیں گے اور بیسلسلہ تا قیامت چاتا رہے گا۔ آپ اللّهُ مُن نوالا کوقرآن پڑھا تیں ہو ہے کھرا رلوگوں میں شارکتا تھا کیا بیہ حقیقت نہیں کہ یہودون صاری تو را قاور انجیل پڑھے ہیں کہ یہودون صاری تو را قاور انجیل پڑھے ہیں کی دینے کے جھولا الوگوں میں شارکتا تھا کیا بیہ حقیقت نہیں کہ یہودون صاری تو را قاور انجیل پڑھے ہیں کہ دین کام میں جو بھولی کیا ہائے کا مطلب ہیہ کیکن ان میں جو بھولی کیا ہائے کا مطلب ہیہ کے دین علم یعلی کیا جائے گائی کا ان ان میں کیا جائے گائی کا ان ان میں کو بھولی کیا گائی کا ان ان میں کیا جائے گائی کا ان ان میں کو بھولی کیا کیا ہے کا مطلب ہے کیا تھائی کیا کہ کیا کہ کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کا کا مطلب ہے کا مطلب ہے کا مطلب ہے کیا کہ کیا گائی کیا گیا گائی کیا گیا گائی کیا گائی کو گائی کیا گائ

واضح و ہے کہ یہاں علم سے مرادسائنس یاریاضی کاعلم نہیں بلکہ یہاں علم سے مرادد پی علم ہے۔ قیامت کی بیہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے اوراس کا اندازہ لگانا چندال مشکل نہیں کیونکہ ہر خض اپنے اردگرد کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے گھر، محلے، قصبے، شہراور ملک میں کتنے افراد دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور کتنے دنیوی۔ مزید برآ ل یہ بھی یا در ہے کہ دینی علم کالتعلسل اگر چہ آج بھی قائم ہے کیئن عمل کا فقد ان جا بجاد کیھنے کو ملتا ہے اور درج بالا آخری صدیث کے مطابق علم کے خاتے کا یہی مطلب ہے کہ کم ختم ہوجائے گا۔

② علم کا خاتمہ علماء کے خاتمے کے ذریعے ہوگا

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص و التنظير على الله على المعلى المعلى

<sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح ابن ماجه، ابن ماجه (٤٠٤٨) کتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلم، العشکاة (۲۶٥)، (۲۷۷)، طبرانی کبیر (۲۹۱) مسند احمد (۲۰۱٤) في شعیب ارنا دُوط نے اس مدیث وصح کما ہے۔ [العوسوعة الحدیثیة (۲۷۰۸)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۱۰۰) کتاب العلم: باب کیف یقبض العلم، مسلم (۱۷۳۷) ترمذی (۲۹۵۲)]

امام نووی براسته فرماتے بین گدیدهدین وضاحت کرتی ہے کہ جن احادیث میں مطلق طور پرعلم کے خاتے کا ذکر ہے وہاں یہ مراذبیں کی علم کو تفاظ کے سینوں سے محوکر دیا جائے گا بلکہ یہ مراد ہے کہ علم والے اس دنیا سے رخصت ہوجو بی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں ہوجا کیں گئے اور پھرلوگ جاہلوں کو قاضی و حکم ان بنالیں گے جوخود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گئے۔ (۱) شخ ابن شیمین بڑائے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بیا شارہ ہے کہ عنقریب ایساوقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور روئے زمین پرکوئی ایسا عالم باقی نہیں رہے گا جولوگوں کی صبحے وینی رہنمائی کر سکے تب لوگ گراہ ہو جائے گا اور روئے زمین پرکوئی ایسا عالم باقی نہیں رہے گا جولوگوں کی صبحے وینی رہنمائی کر سکے تب لوگ گراہ ہو جائیں گئے وہا کی میں خور یا فت کیا کہ کیا علم کے اٹھ جانا ہی مراد جائے گا اس سے مراد صرف علم کی اٹھ جانا ہی مراد ہو ہے ؟ تو شخ نے جواب دیا کہ علم کے اٹھ جانے میں قرآن کا اٹھ جانا ہی مراد صرف علم کی فائمہ ہے۔ (۳)

#### 🛈 بدعتی استاد بنا کیے جا نیں گے

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْاَصَاغِرِ ﴾ علامات قيامت يس يہ چيز بھی شامل ہے کہ اصاغر (اہل بدعت) سے علم حاصل کياجائے گا۔' (٤)

اس حدیث میں اصاغر سے علم حاصل کیا جانا قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی ہے۔اصاغر کے مفہوم کے متعلق امام ابن مبارک پڑلائے نے فرمایا ہے کہ اس سے مرادابل بدعت ہیں۔ (\*) علامہ عبدالرؤف مناوی پڑلائے نقل فرماتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصاغر سے مرادابل بدعت ہیں اور طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابن مسعود ڈاٹٹو نے فرمایا کہ لوگ جب تک اصحاب محمد اوران میں سے اکا برین سے علم حاصل کرتے رہیں گے صالح اور کتاب وسنت پرقائم رہیں گے اور جب وہ اپنے اصاغر کے پاس آئیں گئو ہلاک ہوجا کیں گے اور بعض حکما کا کہنا ہے کہ عزت چاہوتو اپنے اکا برکوسر دار بنا واور اصاغر کوسر دارمت بنا وور ندر سواہ وجاؤگے۔ (۲) کی حدالی علم

<sup>(</sup>۱) [شرح مسلم للنووى (۲۲٤/۱٦)]

<sup>(</sup>٢) [شرح رياض الصالحين (تحت الحديث / ١٣٩٢)]

<sup>(</sup>۳) [شرح سنن ابی داود (۱۱۱۹)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٩٥٥) صحيح الجامع الصغير (٢٢٠٧) ابن مبارك في الزهد (٦١) ابو عمرو الداني في الفتن (٦٢/٢) شرح اصول السنة (٢٠/١) العلم للحافظ عبد الغني المقدسي (٦١/٢) ابن منده في المعرفة (٢٠٠٢)]

<sup>(</sup>٥) [كما في السلسلة الصحيحة (١٩٤/٢)]

<sup>(</sup>٦) [فيض القدير (٦٧٦/٢)]

نے اصاغر کی یوں توضیح کی ہے کہ اصاغر سے مرادوہ لوگ ہیں جو کم علم ہیں اور علم کم ہونے کی وجہ سے محض اپنی آ راء ہے ہی لوگوں کی رہنما کی کرتے پھرتے ہیں جس کے نتیج میں بدعات وخرافات پھیلتی ہیں۔

معلوم ہوا کہ اہل برعت کو علم حاصل کرنے کا مرکز ومحور بنالینا قیامت کی ایک علامت ہے۔ اوراگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی بیعلامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ لوگوں نے قیقی علما کو چھوڑ کرنام نہا دبزرگول ، جعلی پیروں اور کم علم خطباء وواعظین کو ہی اپنا مرجع بنار کھا ہے۔ یہی باعث ہے کہ امت کی اکثریت اس وقت بدعات میں بنتلا ہے۔ گردنوں میں تعویذ لئکا نا اور بازؤوں پر باندھنا حصول منفعت اور دفع ضرر کا ذریعہ مجھا جارہا ہے، بدفالی اور شکونِ بدلینا عام ہے، اذان سے پہلے درودوسلام پڑھا جارہا ہے، لفظوں کے ساتھ نماز کی نیت کی جا رہی ہے، قضاء عمر کی اوا کی جارہی ہے، صدقہ وخیرات کے لیے جمعرات کے دن کو خاص کمیا جا چکا ہے، میت کی وفات کے ہفتہ بعد یا چالیس دن بعد یا سالانہ ختم دلایا جارہا ہے، میت کوایصالی ثواب کی غرض سے قرآن خوانی کرائی جارہی ہے، قبروں پر فاتحہ خوانی کی جارہ ہی ہے اور قبروں کو پختہ بنایا جارہا ہے وغیرہ وغیرہ و

ضرورت اس امری ہے کہ اہل بدعت ، کم علم خطباء اور نام نہاد علا کوچھوڑ کر کتاب وسنت کومضبوطی سے تھا ما جائے اور تمام مسائل میں اُن علائے حق کی طرف رجوع کیا جائے جود بنی علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور ہرمسئلہ قر آن کریم اور سیح احادیث کی روشن میں بھان کرتے ہیں۔

#### 🛈 مال ودولت کی فراوانی ہوگی

- (2) حضرت ابو بريره الله المستاحة عنه الرَّجُلُ بِمَالِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِيْنَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيكُمُ الْمَالُ وَحَتَّى يَهِمَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِيْنَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ اللَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ فِيكُمُ الْمَالُ وَحَتَّى يَهِمَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِيْنَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ اللَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ لَا إِرَبَ لِنَيْ يَهِمَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّكُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا

ان احادیث میں جس دورِ خوشحالی اور مال ودولت کی فراوانی کا ذکر ہے اس کا ایک حصہ تو سمکیل کو پہنچ چکا ہے

<sup>(</sup>۱) [بخاري ( ۱٤۱۱) كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل الرد، مسلم ( ۱۰۱۱) ابن ماحة (۲۰۹)]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (١٤١٢) كتاب الزكاة: باب الصلقة قبل الرد، مسلم (١٥٧) ابن ماحة (١٩٦)]

جیبا کہ عہد معابہ میں جب نتو حات ہوئیں اور قیصر وکسری کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو بہی صور تحال تھی اور حافظ ابن حجر رشاللہ کے دور حکومت میں بہت کم ہی کوئی ذکو قا اور حافظ ابن حجر رشاللہ کے دور حکومت میں بہت کم ہی کوئی ذکو قا وصد قد لینے والا ملتا تھا ور ندسب دینے والے ہی تھے۔ (۱) محواج صور تحال اس کے برعکس ہے لیکن قیامت سے پہلے جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علین کا کا ظہور ہوگا تو پھر دوبارہ یہی خوشحالی کا دور لوٹ آئے گا۔

### ا نشرواشاعت کے کام کاعروج ہوگا

حضرت ابن مسعود الله المنظم ال

اس روایت میں محل شاہد سے کہ قلم کا ظہور ہوگا اس کا مطلب سے ہے کہ قلم سے لکھنے والوں اور کھی ہوئی کا بوں کی نشروا شاعت کثرت کے ساتھ ہوگی جیسا کہ آج بین شانی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آچکی ہے۔ دورِ جدید کی ایجاد کمپیوٹر اور پریس مثینوں نے کسی بھی شم کے لٹریچر کی اشاعت کو آسان بنا کراس میس بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن اس قدرنشر واشاعت کے باوجود علم اٹھتا جارہا ہے اور جہالت جھاتی جارہی ہے۔ (اللعم احدنا الی صلاح مستقیم وثبت اقدامنا)

# 🔞 عمل كا فقدان موكا

- (1) حضرت ابو ہریرہ رُق اُنْ کے روایت ہے کہ رسول الله طَالِیُ اِنْ مَایا ﴿ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشَّتُ ﴾ "زمانہ قریب آجائے گاجمل کم ہوجائے گا اور بخیلی ڈال دی جائے گا۔" (۳)
- (2) حضرت ابوامامه بابلى والتؤسر وايت بكرسول الله تَالِيُّ الْمَالِ اللهُ عَرُوةً عَرُوةً اللهُ اللهُ عَرُوةً مَّنَا اللهُ عَرُوةً مَّنَا اللهُ عَرُوةً مَنَا اللهُ عَرُوةً مَنَا اللهُ عَمْ وَآخِرُهُنَّ عَرُوةً مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرُولًا اللهُ عَلَيْهَا فَاوَّلُهُنَّ نَفْضًا اللهُ عَمْ وَآخِرُهُنَ

<sup>(</sup>۱) [فتح الباری (۸۷/۱۳)]

<sup>(</sup>٢) [حسن: احمد (٤٠٨١١) حاكم (٤٩٣١٤) بزار (٤١٢٥) فيخ شعيب ارنا ووط في اس كى سندكوسن درجه كي قرار ديائي-[الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]

<sup>(</sup>۳) [بخاری (۲۰۶۱) کتاب الفتن: باب ظهور الفتن ، مسلم (۱۵۷) ابوداود (۲۰۵۵) ابن ماجه (۹۹ کا) مسند احمد (۲۸۷/۲)]

السطّلاة ﴾ "اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی۔ جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے قریب والی دوسری کو پکڑلیں گے۔سب سے پہلے تھم (یعنی خلافت کا معاملہ) اورسب سے آخر میں نماز کی کڑی ٹوٹے گی۔ "(۱)

ان احادیث میں مذکورعمل کا فقدان بھی آج ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔خلافت وامارت کا خاتمہ تو ہوہی چکا اور ابنمازی بھی خال خال ہوں کی فقدان بھی آج ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔خلافت وامارت کا خاتمہ تو ہوہی چکا اور ابنمازی بھی خال خال ہی نظر آتے ہیں۔عوام تو در کنارعلما میں بھی باعمل بہت کم ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت اس امرکی ہے کہ اپنی دینی حالمت کو بہتر بنایا جائے ، دینی مجالس ومحافل کا اہتمام کیا جائے اور دین گوگوں کے ساتھ میل جول رکھا جائے کیونکہ یہی چیز ہے جو انسان کو دین پر قائم رہنے اور عملی کوتا ہیوں سے بہتے میں ممد ومعاون ثابت ہوگئی ہے۔ (واللہ المعوفیة)

### 🛈 شراب كوحلال مجھ ليا جائے گا

- (1) حضرت ابوما لک اشعری التَّئُ سے روایت ہے کہ رسول الله تَلَّیُّمُ نے فرمایا ﴿ لَیَکُونَنَّ مِنُ اُمَّتِیُ اَقُوامٌ لَیَسْتَ حِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَاذِفَ ﴾ ''میری امت میں پھھالیے لوگ پیدا ہوجا کیں گے جو زنا، ریشم، شراب اورگانے بجانے کے آلات کو طلال مجھ لیں گے۔'' (۲)
- (2) حضرت انس ولَيْنَ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ اللهِ عَلَيْمُ فَرَمَا يَا ﴿ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ﴾ "علم كااته جانا، جهالت كابوه جانا اورشراب كاپياجانا قيامت كى نشانيول ميں سے ين (٣)

قیامت کی بینشانی بھی پوری ہو پھی ہے۔ آج دنیا بھر میں حتی کے مسلم ممالک میں بھی شراب نوشی عام ہو پھی ہے۔ جبہہ نبی کریم مُنافیا ہے نہ صرف اسے حرام قرار دیا ہے بلکہ اس سلسلے میں دس آ دمیوں پرلعنت فرمائی ہے:

① شراب نچوڑ نے والا ﴿ نچروا نے والا ﴿ بینے والا ﴿ اٹھانے والا ﴿ جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے ﴿ بیلی الله کی جو والا ﴿ بین میں شراب کو بطور دواء استعال کرنا بھی جائز نہیں۔ ( ° )

<sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح الترغیب (۷۲) صحیح الحامع (۵۷۰) طبرانی کبیر (۹۸/۸) حاکم (۱۰٤/٤) احمد (۲۳۲/٤) شخ شعیب ارنا و وطنے اس کی سندکوچید کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۲۱۲)]

 <sup>(</sup>٢) [بخارى (٩٩٥٥) كتاب الأشربة: باب ماجآء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه]

 <sup>(</sup>٣) [بخارى (٢٣١٥) كتاب النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء ، مسلم (٢٦٧١)]

<sup>(</sup>٤) [حسن صحیح: صحیح الترغیب (۲۳۵۷) غایة المرام (٦٠) ترمذی (۱۲۹٥) ابن ماحه (۳۳۸۱)]

<sup>(</sup>٥) [صحیح: صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۰٤٦) ابن ماجه (۳۵۰۰)]

علی ہے۔ جم اللہ ہے کہ ہے گئے ہے۔ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے۔ اور جدید واضح رے کہ شراب نوشی نہ صرف دینی حوالے سے بھی نے مادہ و نقصان دہ ہے ، اس تحقیق کو پیش کرنے والوں میں تحقیق کرمطالق شراب نوشی ہمروئن اور کوکین سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے ، اس تحقیق کو پیش کرنے والوں میں

واح رہے کہ تراب ہوسی نہ صرف دی حوالے سے منوع ہے بلکہ ہی حوالے سے وی کے حد مصر ہے اور جدید سختیق کے مطابق شراب نوشی ہیں وزکر اور کوکین سے بھی زیاوہ نقصان دہ ہے ، اس تحقیق کو پیش کرنے والوں میں پروفیسر ڈیوڈ نٹ بھی شامل ہیں۔ (۱) لہٰڈامسلمانوں کو چاہیے کہ اس مصر صحت چیز کے جواز کے بہانے بنانے یا اس کا مالکو حل وغیرہ رکھ کراسے استعمال کی سند دینے کے بجائے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں اہم کر دار حکومتوں کا ہے کہ وہ شراب تیار کرنے والی فیکٹروں کو لائسنس مہیا کرنے کے بجائے ان پر پابندی عائد کریں اور اس کی خرید وفروخت کو بھی قابل سز اجرم قرار دیں۔

### 18 گانے بجانے کارواج عام ہوجائے گا

(1) حضرت ابوما لك اشعرى والتواسية به كدرسول الله ظاهم في أميني السّاس مِنْ أميني السّاس مِنْ أميني السّاس مِنْ أميني السّخمُ وَيُسِهِمُ بِالْمَعَاذِفِ وَ الْمُغَنِّيَاتِ يَحْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ السّمِهَا يُغزَفُ عَلَى رُّوُوسِهِمْ بِالْمَعَاذِفِ وَ الْمُغَنِّيَاتِ يَحْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْحَنَاذِيْرَ ﴾ "ميرى امت كول شراب تيك كيكن اس كانام كه الأرْض وَ يَحْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْحَنَاذِيْرَ ﴾ "ميرى امت كول شراب تيك كيكن اس كانام كه اور كه ليس كم ان كي مرانى ميں باج بحين على مال الله على الله تعالى الهيل ذمين ميں وحنسادے گا ور (بعض كو) بندر اور خزير بنادے گا۔" (٢)

<sup>[</sup>www.bbc.co.uk/urdu/science/2010/11/101101\_alcohol\_harmfull\_nj.shtml] (\)

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الترغیب (۲۳۷۸) صحیح ابن ماجه ، ابن ماجة (۲۰۱۶) کتاب الفتن: باب العقوبات ، طبرانی کبیر (۲۸۳/۳) بیهقی فی الکبری (۲۱/۱۰)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٩ ٥ ٥) كتاب الأشربة: باب ماجأء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه]

ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ گانے بجانے کاعام ہوجانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بلاشہ بینشانی بھی پوری ہوچکی ہے جیسا کہ آج شاید ہی کوئی گھر ہوجواس لعنت سے پاک ہودرند گھروں ، بازاروں ، دکانوں ، بسول ، ویک ہو رخص ہرجگہ سرعام موسیقی کارواج ہے۔ ریڈیو ، ٹیلی ویژن ، وی بی آر ، وُش انٹینا اور کیبل نبیٹ ورک اس سلسلے میں سب سے آ کے ہیں۔ اور اب تو کمپیوٹر اور موبائل فون بھی اکثر وییشتر اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جا مسلطے میں سب سے آ کے ہیں۔ اور اب تو کمپیوٹر اور موبائل فون بھی اکثر وییشتر اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہ ہوتا تب ہی شریف انسان کا موسیقی سے بچنا محال ہے کیونکداگر کوئی گانے بجانے کے آلات گھر میں نہیں رکھتا تب بھی اس کے اردگر د کے لوگ اسے زبر دسی موسیقی سننے پر مجود کر دیتے ہیں۔ اس پر مشزا دید کہ پچھ علائے سوء اور نام نہا دوانٹور موسیقی اور آلا سے موسیقی کو جدید دور کی سائنسی ایجا دات کا نام دے کراسے جائز قرار دینے کی ندموم کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے تمام تر دلائل ہے اصل ہیں جن کی کتاب وسنت کی واضح نصوص کوشش کر رہے ہیں۔ ویک حقیقت یہ ہے کہ ان کے تمام تر دلائل ہے اصل ہیں جن کی کتاب وسنت کی واضح نصوص کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا موسیقی روح کی غذانہیں بلکہ سراہے اور ایک شیطانی فعل ہے جوعذاب اللی کاموجب ہے ، اس لیے اس سے بہرصورت بیخے کی کوشش کرنی چاہے۔

# 🛈 فحاشی وعریانی کا فروغ ہوگا

- (1) حضرت ابن عمر والنو است من الفيار الله من الله من الفيار الله من الفيار الله عنه الفياحي و المن من من الفياحين و المن من من الفيار الله من الفيار الفيار
- (2) ایک دوسری روایت میں پر لفظ ہیں کہ ﴿ وَ الَّـذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدِ بِیدِم لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّی یَظُهَرَ الْفُحْدِ مِن وَ الْبُحْلُ ﴾ "اس وات کی تم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! قیامت قائم ہیں ہوگی تی کہ فاثی و بے حیائی اور بخیلی عام ہوجائے گی۔"(۲)

معلوم ہوا کہ فیاشی و بے حیائی کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہاں بیدواضح رہے کہ فحاشی و بے حیائی میں جہاں بے پردگی ، مردوزن کی مخلوط مجانس اور مخلوط تعلیم وغیرہ شامل ہے وہاں گالی گلوچ ، بدزبانی ، برے رسوم ورواج اور بداخلاقی کے تمام مظاہر بھی شامل ہیں۔ بلاشبہ قیامت کی بیعلامت بھی ایک عرصہ سے ظاہر ہو چکی ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ عصر حاضر میں بے حیائی کے سیل بے اماں نے اخلاقیات کے ہربند کوتو ڑدیا ہے تو یقینا

<sup>(</sup>۱) [صحيح لغيره: مسند احمد (۲۱۸/۲) حاكم ( ۹/۶ ٥٥)] في شعيب ارتا وُوط نے اسے صح لغير ه كما --[الموسوعة الحديثية (۲۰۱٤)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٢١١)]

بے جانہ ہوگا۔ پھر میڈیا کا طرزِ عمل بھی اس حوالے سے انتہائی دلخراش ہے جو ہر لمحہ اسلام دشمن عناصر کے تعاون میں مصروف امت مسلمہ کی بہوبیٹیوں کوشرم وحیا کے پردے سے نکال کردنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور افسوں صدافسوں ہے آج کے نام نہاد مسلمانوں پر جومغرب کی نقالی میں اس معاطے کو انتہائی حقیر سمجھ بیشے ہیں۔ (والله المستعاد)

# @ عورتی*ں عریاں لباس پہن کر با ہر کلیں گ*

آج قیامت کی بینشانی بھی ہرطرف پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ عورتیں بے جاب، تک وچست لباس
پہن کر ہر جگہ گھوتی پھرتی ہیں اوراس پرشرم وحیاء کے بجائے فخر محسوں کرتی ہیں۔ چہرے کے پردے کوتو آج کی
دنیا میں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی چیز تصور کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ لفظ عورت کامعنی ہی پردہ ہے اور ہرعورت کو بیچ تم ہے
کہ وہ کسی بھی اجنبی محض کے سامنے بے جابی کی حالت میں نہ آئے بھرم کے بغیر سفر نہ کرے ، کسی بھی اجنبی آ دمی
کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے ، غیر مردوں سے زم اور لوچ وارا نداز میں بات تک نہ کرے ۔ تو پھر اسلام بیہ کیے
ہرداشت کر سکتا ہے کہ عورتیں آئے دن فیشن شوز میں حصہ لیں اور پوری دنیا کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کریں۔

برداست ترسلها ہے کہ توریل؟ جے دن یہ ن خورین حصہ یں اور چیرں دعا سے سات ہے ہیں گاں کا میں جائے۔ خود کومسلمان کہلوانے والی خوا تین کو چاہیے کہ اسلامی احکا مات کو مجھیں اور پھران پر کممل پابندی کی کوشش کریں۔

(ناکاری عام ہوجائے گی

(1) حضرت الس ثلثين سيروايت م كرسول الله تلكيم في ما يا هي إنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَكُثُرَ الْجَهْلُ وَ يَكُثُرَ الزَّنَا وَ يَكُثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ وَ يَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۱۲۸) كتاب اللباس: باب النساء الكاسيات العاريات الماثلات المميلات ، مسند احجد (۲٫۲ هم) كنز العمال (۲۰۱۳)]

یَکُوْنَ لِحَمْسِیْنَ امْرَاَةً الْقَیِّمُ الْوَاحِدُ ﴾ ''قیامت کی علامات میں میہی ہیں کی علم اٹھالیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کاری بہت زیادہ ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اورعورتوں کی کثرت ہوجائے گی حتی کہ پچاس بچاس عورتوں کا ایک مردنگران ہوگا۔'' (۱)

(2) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ... اَنْ یَظْهَرَ الزِّنَا ﴾ ''زنا کاری کا پھیل جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔''(۲)

معلوم ہوا کہ زناکاری اور بدکاری کی کثرت قیامت کی ایک نشانی ہے۔اگر جائزہ لیا جائے تو پہۃ چتا ہے کہ قیامت کی بینشانی بھی کافی حدتک پوری ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں۔ معمولی معاوضے پر حوا کی بیٹیاں اپنی عصمت فروخت کررہی ہیں۔ غیرمسلم ہی نہیں مسلم ممالک میں بھی بیم ہملک مرض وہا کی طرح کھیل چکا ہے۔ بروے بوے فائیو شار ہوٹلوں میں تو شراب کی طرح زناکاری بھی معمولی معاملہ ہے۔ حالانکہ شریعت کھا ہے۔ بروے بروگ فائیو شار ہوٹلوں میں تو شراب کی طرح زناکاری بھی معمولی معاملہ ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں بیٹی ہوگئی دو کئے کی پوری کوشش کی ہے۔ چنا نچہ سرو حیا نہوں کوشش کی ہے۔ چنا نچہ ستر وجاب، غیر محرم سے خلوت کی ممانعت اور مردوزن کے لیے نگا ہیں نچی رکھنے جیسے احکام اسی قبیل سے ہیں۔

### @ امانت اٹھ جائے گ

(2) حَفَرَتَ مَدْ يَفْدَ ثَالِمُ كَابِيانَ ہے كہ ﴿ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْتَيْنِ رَايَتُ اَحَدَهُمَا وَ آنَا آنْ تَظِرُ الآخَرَ حَدَّثَنَا آنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۳۱) کتاب النکاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء، مسلم (۲۲۷۱) احمد (۲۲۲۳)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٦٧١) كتاب العلم: باب رفع العلم في آخر الزمان]

<sup>(</sup>٣) [بحارى (٦٤٩٦) كتاب الرقاق: باب رفع الأمانة]

﴿ 41 ﴿ وَهِ وَكُمُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّنَّةِ وَ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا ... ﴾ " رسول الله مَاليُّمُ في مم سے دواحادیث بیان فرمائی تھیں جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی ہے جبکہ دوسری کا مجھے انتظار ہے۔آپ مناتیا کم نے ہم سے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی ، پھرلوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا ، پھرسنت سے سیکھا اور آپ مُالیکا نے ہم سے ا مانت کے اٹھ جانے کے متعلق فر مایا تھا کہ ایک شخص ایک نیندسوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی اوراس کانشان ایک و صبے جتناباتی رہ جائے گا ، پھروہ ایک نیند سوئے گا اور پھرامانت نکال لی جائے گی تواس کے ول میں آ بلے کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے پاؤں پر گرالی ہواوراس کی وجہ سے آ بله برُّ جائے ،تم اس میں سوجھن دیکھو گے لیکن اندر پھھنہیں ہوگا۔لوگ خرید وفروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والانہیں ہوگا۔ پھرکہاجائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دارآ دمی ہےاور کسی کے متعلق کہا جائے گا کہوہ سس قدرعقل مند، کتنا خوش طبع ،کتنا و لا ورآ دمی ہے حالا نکداس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور مجھ پر ا پیے زمانہ گزر گیااور میں اس کی پروانہیں کرتا تھا کہتم میں ہے کس کے ساتھ لین دین کرتا ہوں اگروہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے میرے حق کے ادا کرنے پر مجبور کرتا اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو د باتے ، ایمان داری برمجبور کرتے لیکن آج کل تو میں صرف فلاں فلا لوگوں سے ہی لین دین کرتا ہوں (یعنی امانت دار لوگ چندایک ہی ہیں ہاتی لوگ بھرو سے کے لاکق نہیں )۔' (۱)

امانت کے ضیاع کے متعلق جیسے درج بالاا حادیث میں بیان ہوا ہے بعینہ آج یہی صور تعال ہے کہ امانت دار صحنح خال خال ہی کوئی نظر آتا ہے ورنہ سارا معاشرہ بددیانتوں سے بھرا پڑا ہے۔معیشت،معاشرت،سیاست غرض زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہودیانت نام کی کہیں کوئی چیز نہیں۔(واللہ المستعاد)

### 🐵 جھوٹ کی کثرت ہوگی

<sup>(</sup>١) [بخارى (٧٠٨٦) كتاب الفتن: باب اذا بقى في حثالة من الناس]

<sup>(</sup>۲) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۲۷۷۲) مسند احمد (۱۹۱۲ه) ابن حبان (۲۷۱۸) شخ شعيب أرتاؤط ف اس كاستد وصحح كها به -[الموسوعة الحديثية (۲۷۲۶)]

(2) حضرت الوجريره والنوع التصوايت به كدرسول الله طالع أن فرمايا ﴿ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَ حَمْرَ الوجريرة وَالنَّوَ مَانَ الْاَ حَادِيْثِ مَا لَمْ تَسْمَعُوا انْتُمْ وَ لَا آبَانُكُمْ فَايَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَ لِيَّا الْمُ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَ لِيَاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَ لَا آبَانُكُمْ فَايَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَ لَا يَعْفِي اللَّهُ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ﴾ " آخرى زمان يسفرين اورجهو في لوگ پيدا مول كي جوالي احاديث بيان كري ك جونتم في مول كي خبر دار! ايسے لوگوں سے في كر دہنا كهيں تهيں مراه نه كردين اور تهين فتوں ميں مبتلانه كرديں۔ "(١)

آج معاشرے میں جھوٹ بھی ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ دو کا ندار کی کوئی چیز اس وقت تک فروخت نہیں ہوتی جب تک وہ جھوٹ نہیں ہوتی جب بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا لوگوں کا معمول ہے۔ عوام کو جھوٹی تسلیاں دینا حکمر انوں کی عادت بن چکی ہے۔ حالا نکہ شریعت نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، اسے جہنم میں لے جانے والی چیز قرار دیا ہے (۲) اورا سے منافق کی علامت بتایا ہے۔ (۲) لہذا ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چا نہے اور بچ کی راہ اپنانی چا ہے کیونکہ جیت ہمیشہ بچ ہی کی ہوتی ہے۔

### @ جھوٹی گواہی دی جائے گ

حفرت ابن مسعود والتفاس روايت بك نبى مَنْ اللهُ فَا فَر مايا ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ... وَشَهَادَةَ النُّوْدِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ ﴾"قيامت كقريب... جموئي كوابى دى جائے گي اور چي كوابى چيپالى جائے گي .. (٤)

آج اگر عدالتوں کارخ کیا جائے تو قیامت کی بینشانی بھی بھر پورطریقے سے پوری ہوتی دکھائی دیں ہے کیونگہ ہماری عدالتیں اکثر و بیشتر جھوٹی گواہیوں پر ہی چل رہی ہیں اس لیے تو آج انصاف مفقود ہے اور تیجۂ بے قصور سزائیں بھگت رہے ہیں جبکہ مجرم سرعام دندناتے بھر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جھوٹی گواہی کاعام ہونا نہ صرف قیامت کی ایک نشانی ہے بلکہ کبیرہ گناہ بھی ہے جس سے ہرایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

#### 😉 سور پھیل جائے گا

حضرت ابن مسعود والنواس مروى بكرني النواز في المرباع بين يَدَي السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرَّبَا ﴾

- (١) [مسلم (٧) مقدمة: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، مشكل الآثار (٣٩٧/٧) ابن حبان (١٦٨/١٠)]
  - (۲) [بخاری (۲۰۹٤) مسلم (۲۲۰۷)]
    - (۳) [بخاری (۳۳) مسلم (۹۹)]
- (٤) [حسن: احمد ( ٤٠٨/١) حاكم ( ٤٩٣/٤) بزار ( ٤/٢ ٥) شخ شعيب ارنا ووطف اس كي سندكوسن ورجه كي قرار ويا ب\_[الموسوعة الحديثية ( ٣٨٧٠)]

المنت كريند جمولي طاما<u>ت</u> المنت كريند جمولي طاما<u>ت</u> المنت كريند جمولي طاما<u>ت</u> (١)

"قیامت کے قریب سود کھیل جائے گا۔"(۱)

قیامت کی بینشانی بھی ایک عرصہ سے پوری ہو پھی ہے اور سود موجودہ اقتصادی نظام کے رَگ دیے میں پوری شدت کے سیاتھ سرایت کر چکا ہے اور اگر کوئی بلاواسط سود میں ملوث نہیں تو بالواسط ضرور ملوث ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ میں سود خوری نہ صرف حرام ہے بلکہ اللہ تعالی سے جنگ کرنے کے متراوف ہے۔ حدیث نبوی میں بدوضا حت بھی موجود ہے کہ جس قوم میں سود پھیل جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ (۲) لہذا ہر مسلمان کوسود سے بیخنے کی پوری کوشش کرنی جا ہے۔

### الكاياجائكا مرزريع سے مال كماياجائكا

حضرت ابو ہریرہ رہ النوسے روایت ہے کہ رسول الله طالع ان فرمایا ﴿ لَیکْ اِیْسَ عَلَی النّاسِ زَمَانٌ لَا عُسَلَی الْمَوْءُ بِمَا أَخَذَ اَمِنْ حَوَلَالٍ اَمْ مِنْ حَرَامٍ ﴾ "لوگوں پرایک ایسا وقت ضرورا کے گا کہ آدمی کھے پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ طلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے۔"(۳)

بعینہ آج بہی صورتعال ہے کہ کسی کوحلال وحرام کی پرواہ نہیں بلکہ صرف مال ودولت اکٹھا کرنے کی فکر ہے۔ جبکہ نبی ٹاٹیٹی ایدوضاحت فرما چکے ہیں کہ جسم کا جو حصہ بھی حرام سے نشونما پا تا ہے وہ آگ کا زیادہ ستحق ہے۔ <sup>(1)</sup>

# 🤡 خواتین کاروبار میں شریک ہوجا ئیں گ

حضرت ابن مسعود المُتَّوَّن سے روایت ہے کہ نبی مُلَّا الْمُحَاصَّةِ وَمُلْا ﴿ إِنَّ بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ تَسُلِیْمَ الْخَاصَّةِ وَفُشُو التَّجَارَةِ ﴾ ' قیامت کے قریب سلام صرف مخصوص لوگوں کو کُون جائے گا ، تجارت کی جائے گا ، تجارت کی ایک خاوند کا تعاون کر ہے گا ۔ ' ( ° )

معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مردوں کی طرح خوا تین بھی کاروبار میں شریک ہوجا کیں گی۔ آج بینشانی بھی پوری ہو چکی ہے اور جگہ جگہ خوا تین بھی روزگار کی تلاش میں کوشاں نظر آتی ہیں۔ زیادہ ترخوا تین بطورِ استادنو کری کررہی ہیں۔ پچھز سنگ، زراعت، پولٹری، دستکاری اور سلائی کے کام میں بھی مشغول ہیں۔ یہاں

<sup>(</sup>١) [صحيح لغيره: صحيح الترغيب (١٨٦١) السلسلة الصحيحة (١٤١٥) طبراني اوسط (١٢١٨)]

<sup>(</sup>٢) [حسن لغيره: صحيح الترغيب (١٨٦٠) كتاب البيوع: باب الترهيب من الربا ' مسند أبّي يعلى (٩٨١)]

 <sup>(</sup>۳) [بخاری (۲۰۸۳) کتباب البسيوع: باب قول الله عزوجل: يايها الذين آمنوا لاتاكلوا الريةنسائي
 (۹) دارمي (۲۰۵۳)]

<sup>(</sup>٤) [صحیح: صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۱۴) صحیح الترغیب (۲۷۲۹)]

<sup>(</sup>٥) [خسن: احمد (٤٠٨/١) حاكم (٤٩٣/٤) بزار (٤١٢٥) في شعيب ارنا ووطف اس كي سندكوسن ورجد كي قرار وياب-[الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]

یہ بات واضح رہے کہ اگر چہ اسلام نے بوفت ضرورت عورت کوشری حدود میں رہتے ہوئے معاشی جدوجہد کی امبازت تو دی ہے کین اس کے لیے زیادہ بہتر گھر کی چارد بواری ہی ہے۔ تاہم جوعورتیں کسی مجبوری کی وجہ سے ملازمت یا کاروبار میں حصہ لیس تو ان پر لازم ہے کہ الی نوکری کریں جہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، جہاں ہے پردگی نہ ہواور جہاں انہیں محض گا ہموں کوراغب کرنے کے لیے نمائش نہ بنایا جائے۔ بصورت و گیر نہ صرف وہ حرام کی مرتکب تھریں گی بلکہ معاشرے میں بگاڑ کی بھی موجب ہوں گی۔

# اوگوں میں بخیلی بھیل جائے گ

- (1) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھٹی نے فرمایا ﴿ یَتَفَارَبُ الزَّمَانُ وَ یَنْفُصُ الْعَمَلُ وَ یُلْفَی اللّٰهُ عُلَی اللّٰهُ عُلَی اللّٰہُ عُلَی اللّٰہُ عُلَی اللّٰہِ اللّٰہُ عُلَی اللّٰہُ عُلَی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّ
- (2) ایک دوسری روایت میں پیلفظ ہیں کہ ﴿ وَ اللَّـذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدِ بِیدِهٖ کَلا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّی یَظْهَرَ ... الْبُــنُــلُ ﴾ "اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! قیامت قائم نہیں ہوگی حی بخیلی پھیل جائے گی۔ "(۲)

آج معاشرے میں بخیلی و تنجوی بھی عام ہے جتی کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بھی مختاج وضرورت مند ہوت بھی کوئی اس پر اپنا پیسے فرچ کرنے کو تیار نہیں۔ واضح رہے کہ جوشخص تنجوس ہوتا ہے اسے مال و دولت کی نا قابل تسکین حرص و تمنا ہوتی ہے۔ وہ جائز و نا جائز ہر طریقے سے زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی حرص بھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام میں بخیلی کی شدید فدمت کی گئ ہے جتی کہ فرمانِ نبوی ہے کہ بخیلی سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی نے ہی ہلاک کیا تھا۔ (۲)

# ۞ ہمائیگی بری ہوگ

(1) حضرت عبدالله بن عمرو وللفؤا سے روایت ہے کہ بی طلق انے فر مایا ﴿ لا تَدَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْهُ حُشُ وَ التَّفَحْشُ وَ التَّفَحْشُ وَ التَّفَحْشُ وَ التَّفَحْشُ وَ التَّفَحْشُ وَ التَّفَحْشُ وَ قَطِيْعَةُ الْأَرْحَامِ وَ سُوْءُ الْجِوَارِ ﴾ "قیامت قائم نہیں ہوگی تی کہ بے حیائی اور محلی کے فش کوئی چیل جائے گی اور مسائیگی بری ہوگی۔" (۱)

<sup>(</sup>۱) [بخاري (۲۰۲۲) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن، مسلم (۱۵۷)]

<sup>(</sup>٢) [صعيع: السلسلة الصحيحة (٢٢١١)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٥٧٨) كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم ' بحارى في الأدب المفرد (٤٨٣) احمد (٣٢٢) بيهقي في السنن الكبرى (٩٣/٤)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٢٨٨) محمع الزوائد (٦٣٢/٧) حاكم (٩/٤٥٥) عبدالرزاق (٢١١١)]

(2) حضرت عبدالله بن عمر و والتن المدوايت به كدر سول الله من النفط النفط النفط النفط الفك النفط و التقليل التق

بری ہمسائیگی کا بھی کافی حدتک ظہور ہو چکا ہے۔ شاذ ونا در ہی ایسا ہوتا ہے کہ سی کواچھا پڑوی ملے ور نہ عمو آ ایسے لوگ ہی ملتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہاتوں کو بہانہ بنا کرلڑنے جھٹڑنے لگتے ہیں ، اپنے قول وعمل سے ہمیشہ پریشان کرتے ہیں اور سمجھانے پر بھی کم ہی سیجھتے ہیں۔اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی بری ہمسائیگی کی مصیبت سے محفوظ رکھے اورخود بھی اچھا ہمسا ہیہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔

### ◙ حق چھياياجائے گا

حفرت ابن مسعود والتي المروايت م كرني التي الفي فرمايا ﴿ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ... كِتْمَانَ شَهَادَةَ الْمَحق ﴾ "قيامت كقريب... كي كوابي چهيالي جائري " (٢)

### السياه خضاب استعال كياجائكا

حفرت ابن عباس والنيئ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَيْنَ فِر مایا ﴿ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِوِ اللهُ مَالِيَةُ فَوْمَ اللهُ مَالِيَ فَي آخِوِ اللهُ مَالِيَ مَانِ بِالسَّوَادِ كَحَدَوَاصِلِ الْحَدَمَامِ لَا يَوِيْحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ﴾ '' آخرى زمانے ميں پھھ لوگ (بالوں) و) سياء خضاب كے ساتھ رنگيں گے (بيسيابى كالے) كبوتر كے سينے كى مانند ہوگا - بيلوگ جنت كى خوشبو بھى نہ ياسيں گے۔'' (۳)

قیامت کی بینشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔لوگ بلا جھجک بالوں میں کالا خضاب اُلا ہونگ ) لگاتے ہیں اوراپنے

- (۱) [صحیح لغیره: مسلد احمد (۱۹۳۲) التاریخ الکبیر (۱۱۳۱۶) محمع الزوائد (۲٤۸/۷) حاکم (۱۱۳/۶) شخ شعیب اُرنا وُوط نے اس کی سند کو میج لغیر ه قرار دیا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۰۱۶)]
- (٢) [حسن: احمد ( ٤٠٨/١) حاكم ( ٤٩٣/٤) بزار ( ٤/٢ ٥) شيخ شعيب ارنا وُوط في اس كى سند كوهن ورجه كي قرار ديا ہے۔[الموسوعة الحديثية ( ٣٨٧٠)]
- (٣) [صحیح: صحیح الترغیب (٢٠٩٧) صحیح نسائی (٢٩٩٥) صحیح ابو داود ، ابو داود (٢١٢) کتاب الترجل: باب ما جآء فی خضاب السواد ، مسند احمد (٣٣٩/١)]

بردھا ہے کو چھپاتے ہیں حالانکہ بیا تنابرا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہاں بیدواضح رہے کہ بردھا ہے کو تبدیل تو کرنا چاہیے لیکن کا لے رنگ سے بچنا چاہیے بلکہ مہندی وغیرہ لگالینی چاہیے۔ چنانچہا یک روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے روز ابو قحافہ (حضرت ابو بکر دائٹوئے کے والد) کو لایا گیا تو ان کا سراور داڑھی بالکل سفید تھی ، بیدد کی کرآپ نگاٹی نے فرمایا اس سفیدی کو بدلولیکن سیاہ رنگ سے بچو۔ (۱)

### 🕲 رشتہ داری توڑی جائے گ

(2) ايك دوسرى روايت من بحك ﴿ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ... تَقْطَعُ الْآرْحَامُ ﴾ "قيامت حقريب رشته داريال تورى جائيل گائ "(٣)

معلوم ہوا کہ رشتہ داری تو ڑنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ چیز بھی آج کے معاشرے میں عام ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ رشتہ داری تو ڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمانِ نبوی کے مطابق رشتہ داری تو ڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (٤) اس لیے ہمیشہ رشتہ داری ملانے کی کوشش کرنی چا ہیے ادرا کیک حدیث کے مطابق رشتہ داری ملانے کامفہوم یہ ہے کہ جورشتہ دارتعلق تو ڑنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ بھی رشتہ جوڑا جائے۔ (٥)

### الله شرك كى كثرت موكى

<sup>(</sup>١) [صحيح لغيره: التعليقات الحسان (٤٤٧) الصحيحة (٤٩٦) نسائي (٧٦٠٥) ابوداود (٤٠٠٤)]

<sup>(</sup>٢) [حسن: احمد ( ٤٠٨/١) حاكم ( ٤٩٣/٤) بزار ( ٤١٢٥) فيخ شعيب ارمًا وُوط في اس كي سند كوحس درجه كي قرار ديا ني -[الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]

<sup>(</sup>٣) [حسن: احمد (٤٢٠/١) فيخ يب ارنا ووط في اس كى سندكوسن كها ، [الموسوعة الحديثية (٣٩٨٢)]

<sup>(</sup>٤) [بحارى (٩٨٤) كتاب الأدب: باب إثم القاطع الأدب المفرد (٦٤) مسلم (٢٥٥٦) ابوداود (٢٩٦١) ترمذى (١٩٠٩) احمد (٨٠/٤) يبهقى (٢٧/٧)]

<sup>(</sup>٥) [بنعاري (۹۹۱) ابوداود (۱۲۹۷) ترمذي (۱۹۰۸)]

٢) [بخاري (٢١١٦) كتاب الفتن: باب تفسير الزمان حتى تعبد الأوثان ، مسلم (٢٩٠٦)]

قیامٹ کی چند چھوٹی ملاماٹ کی ہے ہے۔ ایک بت کا نام ہے جس کو نبی مظافیاً کے عکم سے حضرت جریر بن عبد اللہ بجل والت کی فائی کے عکم سے حضرت جریر بن عبد اللہ بجل والت کی فائی نے منہدم کیا تھا، کیکن بعد میں پھر جب مسلمانوں میں جہالت آئی تو اس کی بوجا شروع ہوگی اورعور تیں اس کا طواف کرنے لگیں ، بالآخر سعودی فرمانروا ملک عبدالعزیز آل سعود کے دورِ حکومت میں جدید مشینوں کے اس کا طواف کرنے لگیں ، بالآخر سعودی فرمانروا ملک عبدالعزیز آل سعود کے دورِ حکومت میں جدید مشینوں کے سات کی تعریب میں جدید مشینوں کے سات کی سات کر سات کی کر سات کی سات ک

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امت ہسلمہ کے افرادشرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بلاشبہ بینشانی بھی آج ظاہر ہو چکی ہے اور قبول، مزاروں اور آستانوں پرآج جو پھھ ہور ہاہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئندہ حدیث بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔

# 🟵 بدعات پھیل جائیں گ

(1) حضرت اساء بنت الى بكر فَرْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح ابوداود ، اببوداود (۲۰۲) کتباب الفتن والملاحم: باب ذکر الفتن و دلائلها ، ابن ماجه (۳۹۰۲) ترمذی (۲۲۱۹) طیالسی (۹۹۱) احمد (۳۰۰/۰)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٠٧) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذوالخلصة]

<sup>(</sup>٣) [بحاري (٧٠٤٨) كتاب الفتن: باب ماجاء في قول الله تعالى : واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم حاصة]

(2) ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی کہیں گے بیتو میر بے ساتھی ہیں تو جواب ملے گا﴿ كَا تَدْدِیْ مَا آخَدَثُوْ ابَعْدَكَ ﴾ " آپ کومعلوم نیس که انہوں نے آپ کے بعددین میں کیا کیا نئی باتیں تکال لی

# 🗈 مساجد میں خوب تزئین وآ رائش کی جائے گی

حضرت انس والتُون سروايت م كرسول الله مَاليَّا في أن فرما يا ﴿ لَا تَدَفُّوهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ "قامت قائم نبين ہوگی حتی كه لوگ مساجد مين ايك دوسرے پر (زيب وزينت مين مقابلہ کرکے ) فخرکریں گے۔''(۲)

معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی ہی بھی ہے کہ مساجد کوخوب مزین کیا جائے گا اور پھراس برفخر وَتکبر کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ بینشانی بھی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے۔سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنی ذ اتی خواہش ہے مبحد نبوی میں آ رائش وزیبائش کا کام کرایا تھا،اس کے بعد تا حال اس کام میں شدت آتی جار ہی ہے۔حضرت ابن عباس ڈٹائٹڈ نے بھی فر مایا تھا کہتم ضرورمسا جدکواس طرح مزین کرو گے جیسے یہود ونصار کی نے مزین کیا تھا۔ <sup>(۳)</sup> اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں نقش ونگاری اور تزئین وآ رائش کا کام خلاف سنت اور نا جائز ہے۔اہل علم نے اس کا سب سے بیان کیا ہے کہ مساجد میں بیل بوٹوں اور آ رائش کے کام کے باعث نمازی کی توجہ الله تعالی سے جث جاتی ہے اس لیے اس سے روک دیا گیا ہے۔ نیز عہدرسالت مآب اور عہد خلافت راشدہ میں مالی فراوانی کے باوجود کہیں بھی مساجد میں نقش ونگار کرانے کے آثار نہیں ملتے۔

### المصرف جان بہجان کے لوگوں کو کیا جائے گا

حضرت ابن مسعود وللمُعَلِّ معروايت بكرني مَا للهُمَ في ما يا ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ ... ﴾'' قيامت ك قريب سلام صرف مخصوص لوگوں كوكہا جائے گا...۔'' (٤)

قیامت کی بینشانی بھی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کسی شخص نے حضرت ابن مسعود رہائی کو پوری جماعت میں سے خاص کر کے سلام کیا تو آپ نے فرمایا نبی مٹائیل نے بیج ہی فرمایا تھا کہ قیامت

<sup>(</sup>١) [بخاري (٧٠٤٩) كتاب الفتن: باب قول الله تعالى: واتقوا فتنة لاتصيبن الذين]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح ابوداود ، ابوداؤد (٤٤٩) کتاب الصلاة: بناب في بناء المساحد ، ابن ماحه (٧٢٤) دارمی (۱٤۰۸) ابن حبان (۱۲۱۶) احمد (۱۷۰/۳)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح ابو داود ' ابو داود (٤٤٨) المشكاة (٢١٨)]

<sup>(</sup>٤) [حسن: احمد ( ٤٠٨/١) حاكم ( ٤٩٣١٤) بزار ( ٤١٢ ) شيخ شعيب ارنا ووطف اس كاسند كوحسن ورجه كي قرار وياب-[الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]



ک ایک نشانی پیجی ہے کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔(۱) آج بھی تقریباً یہی حالت ہے عالانكه ني كريم تَالِيَّا كَلَمْ ف عامت كويتكم بكه ﴿ أَفْشُوا السَّلَامَ ﴾ "سلام كو پهيلاؤ-" اوريكى كه '' ہراس مخص کوسلام کہو جسے تم جانتے ہو یا جسے تم نہیں جانتے۔'' <sup>(۳)</sup> اس لیےسلام کوزیادہ سے زیاوہ پھیلانے اور عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر سلمان کوسلام کرنا چاہیے خواہ اس سے تعارف ہویا نہ۔

### 🛈 زمانة قريب بهوجائے گا

(1) حضرت ابو ہررہ و والنظامے دوایت ہے کہ رسول الله مَن النَّالَ الله عَلَيْكُمْ نِه فَرِما فِي يَتَقَادَبُ الزَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعَمَلُ

وَ يُلْقَى الشُّحُّ ﴾''ز مانه قريب ہوجائے گاعمل كم ہوجائے گااورلوگوں ميں بخيلي ڈال دى جائے گي۔''<sup>(٤)</sup>

(2) حفرت الوبريره وللمُتَوِّث عروايت بكه في مَا تَعَيُّ في مايا ﴿ لَا تَسَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَ تَكُنُرَ الزَّلازِلُ وَيَسَفَارَبُ الزَّمَانُ ﴾ "قيامت قائم نبيس موكَّ حتى كم مقمق مل رلياجائ كا، زلز لي بكثرت ہوں گےاورز مانہ قریب ہوجائے گا۔''<sup>(°)</sup>

ز مانہ قریب ہوجائے گا!اس کے کئی مطالب اہل علم نے بیان کیے ہیں۔مثلاوفت اتنی تیزی سے گزرے گا كه هفته يول گزرجائے گا جيسے ايك دن گزرتا ہے اورمهينه يول گزرجائے گا جيسے ابھی ہفتہ ہی ہوا ہواوراس كي وجه بيه بھی ہوگی کہ لوگوں کی مصروفیات اس قدر بڑھ جائیں گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وقت کیسے گزر گیا اور پھر بھی کئی کام ادھورے اور ناممل ہی ہوں گے۔اس کامفہوم بیجی بیان کیا گیا ہے کدونیا قریب ہوجائے گی فاصلے سمٹ آئیں گے مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا کرےگا، پوری دنیامیں پیغام رسانی کا جو کا مہینوں پر محط ہوتا تھااس کے لیے صرف چندسینڈ ورکار ہول گے جیسا کہ آج کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا میں رابطے کا نظام انتهائی آسان موگیا ہے انسان جب جاہے دنیا کے سی بھی ملک میں بلک جھیکتے ہی اپنا پیغام بھیج سکتا ہے۔اس تفصیل سے میر معلوم ہوتا ہے کہ فرکورہ قیامت کی علامت طاہر ہو چکی ہے۔

# 🔞 لوگ اجنبی ہوجا ئیں گے

حفرت مذيفه والتلا عبروايت بكه بي تاييم في الله والله عليه عن السَّاعَة فَقَالَ:

[صحيح: السلسلة الصحيحة (٦٤٨) مسند احمد (٣٨٧١١) طبراني كبير (٩٤٩٠)

[صحيح : صحيح ترمذي 'ترمذي (٢٤٨٥) كتاب صفة القيامة والرقائق 'ابن ماجه (١٣٣٤-٥٦) احمد (۲۸۲/٤) دارمي (۱٤٦٠-۲۶۳۲) حاکم (۱۳/۳)]

[صحيح: صحيح الترغيب (٩٤٤) ابو داو د (٩٤٤) ابن ماجه (٣٢٥٣) نسائي (٥٠٠٠)]

[بخاري (٧٠٦١) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن، مسلم (٧٥١)]

[بخاري (١٠٣٦) كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات ، مسلم (٢٦٧١)]

"عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّنْهَا لِوَ قَتْهَا إِلَّا هُو" [الاعراف] وَلَكِنْ أُخْبِرُكَ بِمَشَارِطِهَا وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَا ، إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجًا ، قَالَ: وَ يُلْقَى بَيْنَ النَّهِ اللَّهِ الْفِتْنَةُ فَذْ عَرَ فُنَاهَا فَمَا الْهَرْجُ ؟ بَيْنَ يَدَيْهَا ، إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: وَ يُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ ، فَلا يَكَادُ اَحَدُ اَنْ يَعْدِفَ قَالَ: بِلِسَانِ الْسَحَبَشَةِ الْقَتْلُ ، قَالَ: وَ يُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ ، فَلا يَكَادُ اَحَدُ اَنْ يَعْدِفَ اَحَدًا ﴾ "رول الله تَلْقَبْم سے قيامت كے بارے مِن يو چھا گياتو آپ نے فرمايا، اس كاعلم مير عرب كياس التَّاكُر ، فلا يكادُ اَحَدُ اَنْ يَعْدِفَ اَحَدُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

لوگوں کے اچنبی ہونے کا مطلب میہ ہے کہ سب اپنے اپنے کا موں میں اس قدر مصروف ہوجا ئیں گے کہ کسی
کے پاس اتناوت ہی نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کے پاس جا کر بیٹھے یا اس سے تعارف کرے۔ اس کی مثالیں آج کل
اکثر بردے شہروں کی اعلیٰ سوسائیٹیوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ بلکہ اب تو عام لوگوں کی بھی تقریباً یہی حالت ہاور
بطورِ خاص کم پیوٹر ، انٹرنیٹ ، سی۔ ڈمی پلیئر ، ٹی۔وی اور کیبل نیٹ ورک وغیرہ کی وجہ سے ہر بندہ اپنا فارغ وقت انہی
آلات پرصرف کرتا ہے جس وجہ سے اکثر اوقات لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کے حالات تک کی بھی واقفیت نہیں ہوتی۔

### ا دھوکہ بازی عام ہوجائے گی

حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلٹ نے فر مایا ﴿ سَیَاْتِی عَلَی النّاسِ سَنَوَاتٌ خَدًّاعَاتٌ یُسَطَدَّقُ فِیْهَا الْحَاذِبُ وَیُکَذَّبُ فِیْهَا الصَّادِقُ وَیُوْتَمَنُ فِیْهَا الْخَائِنُ وَیُخَوَّنُ فِیْهَا الْاَّویْنِ فَیْهَا الْحَائِنُ وَیُخَوَّنُ فِیْهَا اللَّوَیْنِ فَوْیَ الْمَوائِنُ وَیَنْ فِیْهَا اللَّوَیْنِ فَوْیَ اللَّوْیَ فِیْهَا اللَّوَیْنِ فَوْیَ اللَّوْیَ فِیْهَا اللَّوَیْنِ فَوْیَ اللّهُ اللّهُ وَیْنِ فَاللّهُ اللّهُ وَیْنِ فَاللّهُ اللّهُ وَیُنْ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَا اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَالْ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَالِ اللّهُ وَیْنَالُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة البصحيحة (١٨٨٧) صحيح الجامع الصغير (٣٦٥٠) صحيح ابن ماجة ابن ماجة (٣٦٠) كتاب الفتن: باب شدة الزمان ، صحيح كنوز السنة النبوية (ص: ١٥٢)]

# المن المنابع ا

### 🐵 نااہل افرادعہدوں برمتمکن ہوجائیں گے

### 🛈 لونڈی آپنے مالک کوجنم دے گی

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا ﴿ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ یَوْمًا بَارِزَا لِلّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

لونڈی اپنے مالک کوجنم دے گی اس کے گئی مفہوم بیان کے گئے ہیں مثلا قیامت کے قریب جنگیں بہت زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے غلام لونڈ یوں کی خرید دفر وخت بھی بکٹر ت ہوگی۔ اسی خرید دفر وخت میں ایسا بھی ہوگا کہ اولادا پی ماؤں کولونڈ یوں کی حیثیت سے خریدے گی لیکن نہ اولا دکونکم ہوگا کہ یہ ہماری ما کی بیں اور نہ ہی ماؤں کونکم ہوگا کہ یہ ہماری اولا د ہے۔ اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اولا د ماں کی نافر مان ہوگی اور ماں سے دہ سلوک ہوگا کہ یہ ہماری اولا د ماں کی نافر مان ہوگی اور ماں سے دہ سلوک کرے گی جو کسی لونڈی فی الحقیقت اپنے مالک کوجنم دے گی جیسا کہ آج جدید سائنس نے بیٹا بت کردیا ہے کہ کسی مرد کا ضافہ کرائے پر لی ہوئی عورت کے جم میں رکھ کے بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بیچ کی پیدائش کے بعد چونکہ دہ بچہ کا خطفہ کرائے پر لی ہوئی عورت کے جم میں رکھ کے بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بیچ کی پیدائش کے بعد چونکہ دہ بچہ

<sup>(</sup>١) [بخاري (٦٤٩٦) كتاب الرقاق: باب رفع الأمانة]

 <sup>(</sup>۲) [بخاری (۵۰) کتاب الأیسمان: باب سؤال جبریل النبی عن الایمان والاسلام والا حسان مسلم (۹۳)
 ابوداؤد (٤٦٩٦) تُرمذی (۲٦١٠) ابن ماجة (۵۰) نسائی (۵۰۰۱) طیالمی (۲۱)]

ما لک کاموتا ہے اور اسے جنم دینے والی کرائے کی عورت نو کرانی ہی ہوتی ہے اس طرح وہ اس بیچے کی بھی نو کر انی ہوئی قطع نظراس سے کہاس نے اسے جنم دیا ہے۔(واللہ اعملہ)

# قرآن کے ذریعے بھیک مانگی جائے گی

حضرت عمران بن صین الله الله علی الله علی قارِی یَقُراً اُنَّهُ مَرَّ عَلَی قارِی یَقُراً اُنَّهُ سَاَلَ فَاسْتَرْجَعَ اُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِی ءُ اَقُوامٌ يَقُواُونَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله بِهِ النَّاسَ ﴾ ' وه ايك قارى كي پاس سے گزرے جوقر آن مجيدى الاوت كرد باتھا اس نے الله وانا الله

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قرآن کو بھیک ما تکنے کا ذریعہ بنالینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے اور بیکا م بھی عرصہ دراز ہے جاری ہے جیسا کہ درج بالا روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہ میں ہی اس کی مثالیں ملنی شروع ہوگئ تھیں۔ آج بھی جگہ جگہ ایسے بھکاری نظر آتے ہیں جو مختلف قرآنی سورتیں یا آئیت تا اوت کرتے ہیں اور پھرلوگوں ہے ما تکتے ہیں۔ یہاں بیواضح رہے کہ شریعت کی نظر میں قرآن پڑھ کر بھیک ما تکنا یا کسی دنیوی مفاد کے لیے قرآن پڑھ ناقونہ موم ہے لیکن اگر کسی دوسرے کو قرآن کی تعلیم دی جائے یا کسی کواس کے یا کسی دنیوی مفاد کے لیے قرآن پڑھنا تو ندموم ہے لیکن اگر کسی دوسرے کو قرآن کی تعلیم دی جائے یا کسی کواس کے ذریعے دم کیا جائے اور پھراس کے بدلے میں اجرت لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ فرمانِ نبوی ہے کہ درج سی چزیرتم سب سے زیادہ اجرت لینے کے مستحق ہووہ کتاب اللہ ہے۔'' (\*) شیخ این تشمین ڈولٹ نے بھی بھی فتو کی دیا ہے قرآنی تعلیم اور قرآنی قرم وغیرہ پراجرت حاصل کی جاسکتی ہے اور میسیحے احادیث سے ثابت ہے۔'' (\*)

### بندوبالاعمارتیں بنانے میں مقابلے کیے جا کیں گے

(1) حضرت ابو مرروه ولا تنوُّ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنافِیم نے فرمایا ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ ... حَتَّى يَتَطَاوَلَ

- (۲) [بخارى (۷۳۷٥) كتاب الطب: باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب]
  - (٣) [فتاوى اسلامية (٣٨/١)]
  - (٤) [فتاوي اللجنة الدائمة (١٣٣/٤)]

 <sup>(</sup>۱) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۲۰۷) صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۹۱۷) کتاب فضائل القرآن ، مسند احمد (٥٧٨/٤) طبرانی (۲۷/۱۸) سنن سعید بن منصور (۱۸۷/۱) بیهقی فی الشعب (۲۹۲۷)]

النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ ﴾ "قيامت قائم نهيں ہوگی حق كەلوگ بۇى بۇى عمارتوں ميں آپس ميں فخركريں گے۔"(١)

(2) حضرت ابو ہريرہ واللَّئُوسے روايت ہے كہ نبى كريم ظُلْفُخ ہے ايك آدى نے آكر سوال كيا قيامت كب قائم ہوگى؟ تو آپ نے لاعلمى كا ظهار كيا اوراس كى نشائياں بيان كرتے ہوئے فرمايا ﴿ وَ إِذَا تَعَلَى وَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُم فِي الْبُنْيَانِ ﴾ "جب ياه فام جرواہے بلندو بالاعمارتوں ميں آپس ميں فخركريں گے (تو قيامت قريب ہوگى) ، "(٢)

معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب فلک بوس عمارتیں بنائی جائیں گی۔ قیامت کی پینشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے اور آج دنیا کے مختلف مما لک میں بلند و بالاعمارتیں تعمیر کی جا چکی جیں جیسے کہ پاکستان میں مینار پاکستان، دبئی میں برج خلیفہ، پیرس میں ایفل ٹاور، نیویارک میں ایم پائرسٹیٹ بلڈنگ، ٹورانٹو میں CN ٹاور، شکھائی میں ورلڈ فائنشل سنٹر وغیرہ۔ ایسی عمارتوں کی تعمیراگر کسی ضرورت کی وجہ سے ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیکن اگر فخر ومباہات اور تکبر وغرورے لیے ہوتو پھر مذموم ہے۔

### 🔴 بازار قریب ہوجائیں گے

حفرت إبو ہريره وَالنَّوْ سے روايت ہے كه نِي مَالنَّا اللهِ كَا تَ قُدُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظُهَرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرَ الْكِذُبُ وَ يَتَقَارَبُ الْاسُواقُ ﴾ "قيامت قائم نہيں ہوگی تی كه فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ بڑھ جائے گا ورباز ارقريب ہوجائيں گے۔" (۲)

''بازار قریب ہوجائیں گے' اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ بازار ایک دوسرے کے قریب ہوں گے ، انسان ایک بازار سے نکلے گا تو دوسرے میں داخل ہوجائے گا۔ یااس کا مطلب یہ ہے کہ بازار لوگوں کے قریب ہوں گے لینی ہرگلی محلے میں بازار ہوگا کہ جہاں سے بآسانی لوگ خرید و فروخت کرسکیں گے۔ یااس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ذرائع ابلاغ اور مواصلاتی روابط کی اس قدر ترتی ہوجائے گی کہلوگ گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی بازار سے بچھ ہمی خرید میں گے جیسا کہ آج دنیا کے گلوبل ویلنج بن جانے کی وجہ سے ایسامکن ہو چکا ہے اور آپ جب چاہیں انٹرنیٹ پر دنیا سے محتاف مما لک کی آن لائن شاپس سے گھر بیٹھے خریداری کر سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۱ ۲۱) کتاب الفتن ، الادب المفرد (۴۹ ٤) مسند احمد (۲۰۱/۲)]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٥٠) كتاب الايمان: باب سؤال جبريل النبي تَلَطِّة عن الايمان والاسلام والاحسان مسلم (١٠) ابوداؤد (٢٩٦) ترمذي (٢٦١٠) ابن ماحة (٥١)]

<sup>(</sup>۳) [صحیح: مسند احمد (۱۹۰۲ه) ابن حبان (۲۷۱۸) شیخ شعیب ارتا و وط نے اس کی سند کوچی کہا ہے۔[مسند احمد محقق (۱۰۷۲۶)]

# غریب امیر ہوجائیں گے

حضرت ابو ہریرہ ڈھٹؤے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظائی آنے فرمایا ﴿ وَإِذَا رَأَیْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصَّمَّ الْبُنْکِ مَ مُلُوكَ الْاَرْضِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَآیْتَ رِعَاءَ الْبُهُم یَتَطَاوَلُونَ فِی الْبُنْیَان فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَ إِذَا رَآیْتَ رِعَاءَ الْبُهُم یَتَطَاوَلُونَ فِی الْبُنْیَان فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا ﴾ "جبتم دیکھو گے کہ نظے قدموں والے، نظے جسموں والے، بہرے اور گونے (انتہائی غریب ومفلس لوگ) زبین کے بادشاہ بن جائیں گے توبیقیا مت کی نشانیوں میں سے ہے اور جبتم دیکھو گے کہ سیاہ فام چروا ہے ممارتوں میں آپس میں فخر کریں گے توبیقیا مت کی نشانیوں میں سے ہے۔ "(۱)

نبی کریم ٹاٹیڈ کے جب سے پیش گوئی فر مائی تھی تب واقعتا عرب کی یہی حالت تھی کہ لوگ اکٹر و بیشتر مولیثی
پال کر گزارہ کرتے تھے، کچھریگتانوں اور صحراؤں میں رہائش پذیر تھے لیکن پھر جب جزیرہ عرب سے تیل کی
نعمت ظاہر ہوئی تو یہی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے لوگ زمین کے باوشاہ بن گئے ،غریب امیر ہو گئے ، پھٹے
پرانے لباس پہننے والے رکیشی لباس پہننے گئے، جھونپڑیوں میں رہنے والے خوبصورت گھروں اور محلات میں مقیم ہو
گئے، گدھوں پرسواری کرنے والوں نے ذاتی (ہوائی اور بحری) جہاز خرید لیے۔

# قتل وغارت بره جائے گ

(1) حضرت ابن مسعود و الشَّفَات روايت بكرسول الله عَلَيْهُمْ فِي مَايا ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ آبَامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَ يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَ يَكُثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَ الْهَرْجُ الْقَتْلُ ﴾ "قيامت سے پہلے ايسے دن آئيس عَجِن مِين عَلَم الله الياجائے گا، جہالت اثر آئے گی اور ہرج یعنی تل وغارت بوھ جائے گی۔" (۲)

(2) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹو نے فر مایا ﴿ وَ الَّـذِیْ نَـفْسِیْ بِیدِه لَا تَذْهَبُ اللهُ ثَائِیْ نَے فرمایا ﴿ وَ اللَّهِ مَا يَدُو لَى الْعَاتِلُ فِيْمَ فَتَلَ وَ لَا الْمَقْتُولُ فِيمَ فَتَلَ ، فَقِيْلَ اللَّهُ ثَنِي مَنْ ذَالِكَ ؟ قَالَ: الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِی النّارِ ﴾ "اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ونیافتم نہیں ہوگا کہ اللہ کو الله کا کہ قاتل کو میلم نہیں ہوگا کہ اسے کیول قرایک ایسادن آئے گا کہ قاتل کو میلم نہیں ہوگا کہ اس نے کیول قتل کیا اور مقتول کو میلم نہیں ہوگا کہ اسے کیول قتل کیا گیا وصحابہ نے عرض کیا ایسا کیسے ہوگا؟ آپ تا الله فرایا قبل و فارت کی کثرت کی وجہ سے اور پھر قاتل اور مقتول دونوں آگ میں داخل ہول گے۔" (۳)

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۱۰) كتاب الايمان: باب الاسلام ما هو وبيان خصاله ، بخارى (۰۰) كتاب الايمان: باب سؤال جبريل النبي عن الاسلام والايمان والاحسان ، ابوداؤد (۲۹۷) ترمذي (۲۲۱۰) ابن ماجه (۱۰)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٦٧٢) كتاب العلم: باب رفع العلم في آخر الزمان]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٩٠٨) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يمرالرجل بقبر الرجل فيتمنى ...]

# 

جس قبل وغارت گری کا تذکرہ درج بالا احادیث میں کیا گیا ہے آج ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیدونت بھی آن پہنچا ہے۔ جگہ جگہ دھا کوں اور خود کش حملوں نے تو ایباخوف وحراس پیدا کر دیا ہے کہ انسان گھر سے نکلتے ہوئے بھی گھبرا تا ہے کہ پہنچہیں وہ واپس لوٹے گا بھی کنہیں اور پھر بعینہ نہ تو قاتل کوعلم ہوتا ہے کہ وہ کیوں قبل کر رہا ہے اور نہ مقتول کوعلم ہوتا ہے کہ اسے کیوں قبل کیا گیا؟ حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی اسی قبیل سے معلوم ہوتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

### صاجد کوراسته بنالیا جائے گا

حضرت الس الله على ال

علامہ عبدالرؤف مناوی ڈٹٹ فرماتے ہیں کہ''مساجد کوراستہ بنالیا جائے گا'' یعنی گزرنے والوں کے لیے، آدمی ایک دروازے سے داخل ہوگا اور دوسرے سے نکل جائے گا، نہ تو تحیۃ المسجد کے نوافل ادا کرے گا اور نہ ہی کے درمے دیں بیٹے گا( بلکہ مساجد کی حیثیت کبی گزرگاہ سے زیادہ نہ ہوگی)۔ (۲)

بلاشبہ قیامت کی بینشانی بھی ظاہر ہو پھی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کسی کے پاس اتناوقت ہی نہیں کہوہ مسجد میں جاکر پچینوافل اداکر ہےاورو ہاں پچھوفت گزارے بلکہ افسوس تو بیہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی بھی مفقو د ہے۔ (الا ھا مقاء اللہ)

# اچا نک اموات واقع ہوں گی

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ ... أَنْ يَظُهَرَ مَوْتُ الْفَجْاَةِ ﴾ "قيامت كقريب... الله ين كي موت عام موجائے گا۔" (٣)

علامہ عبدالرؤف مناوی اِسُلِیْ فرماتے ہیں کہ''اچا تک اموات واقع ہوں گی''یعنی آ دمی اچا تک گرے گا اور فوت ہوجائے گا حالانکہ وہ اس وقت کھڑا (اچھا بھلا) اپنے ساتھی سے بات چیت کرر ہا ہوگا۔ (1)

آج اچا تک اموات کا وقوع بھی عام ہو چکا ہے۔ بطورِ خاص ول کے دورے (ہارٹ افیک) کی وجہ سے
اکٹر لوگ اچا تک مررہے ہیں۔ اس لیے ہر لمحد تو ہدواستغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس دنیائے فانی سے کوچ اور
اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار دہنا چاہیے۔

<sup>(</sup>١) [حسن: صحيح الحامع الصغير (٩٩٩)]

<sup>(</sup>٢) [فيض القدير (١٣/٦)]

<sup>(</sup>٣) [حسن: صحيح الحامع الصغير (٨٩٩)]

<sup>(</sup>٤) [فيض القدير (١٣/٦)]

# المناف ال

### پہلی رات کا جاند بردانظر آئے گا

فرمانِ نہوی ہے کہ ﴿ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ آنْ يُرَى الْهِلَال قبلًا فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ ﴾'' قيامت ك قريب پہلى رات كاجا ند برانظرآئے گا (حتى كه) لوگ كہيں گے كہ يدوسرى رات كاجا ندہے۔'' (١)

علامہ عبد الرؤف مناوی ڈلٹ فر ماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جا ندجس وقت طلوع ہوگا تو بغیر کسی کوشش وجتو کے دیکھا جاسکے گا کیونکہ وہ بڑااور واضح ہوگا۔ <sup>۲)</sup>

### 🐵 وین کورنیاوی متاع کے عوض بیچا جائے گا

د نیوی مفادی خاطر دین کوفروخت کرنے والے بھی آج ظاہر ہو چکے ہیں اور دنیا کے حقیر سامان اور معمولی فاکدے عوض کو گوں کا مال کھارہے ہیں۔
فاکدے کے عوض کو گوں کو فد ہب کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ ناجا مُزطریقوں سے کو گوں کا مال کھارہے ہیں۔
اپنے مفادات کی خاطر کتاب اللہ میں ردوبدل کرنے کی بدترین حرکت کررہے ہیں۔ اللہ کے احکامات میں من مانی تاویلات کے مرتکب ہیں اور دینی احکامات کے حقیقی مفہوم کو دنیوی اغراض کے لیے بدل کے چش کررہے ہیں۔ حالانکہ دنیا سواتے دھوکے کے سامان کے بچش ہیں۔

### الا دعااورطهارت میں حدسے تجاوز کیا جائے گا

<sup>(</sup>١) [حسن: صحيح الجامع الصغير (٥٨٩٩)]

<sup>(</sup>٢) [فيض القدير (١٣/٦)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح : صحيح الحامع الصغير (٢٩٩٣) السلسلة الصحيحة (٧٥٨) ، (٨١٠) ترمذى (٢١٩٧) كتاب الفتن: باب ما حاء في ستكون فتنة كقطع الليل المظلم ، مسلم (١١٨) كتاب الايمان : باب البحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن ، مسند احمد (٣٠٤/٢)]

# حَلَى جَدَد جَمُونُ علاماتُ كَا اللهِ عَلَى جَدَد جَمُونُ علاماتُ كَا اللهِ عَلَى جَدَد جَمُونُ علاماتُ كَا ال

نے کہاا ، بیٹے اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرواور (جہنم کی) آگ سے پناہ مانگو بلاشبہ میں نے رسول اللہ عَلَیْمُ ا کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ ﴿ سَیَا تُحُوْنُ فِنْ هٰلِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ یَّعْتَدُوْنَ فِی الطَّهُوْرِ وَ الدُّعَاءِ ﴾''عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعامیں صدسے تجاوز کریں گے۔''(۱)

دعا میں حد سے تجاوز کامفہوم کافی حد تک متن حدیث سے ہی واضح ہوگیا ہے جبکہ وضو میں حد سے تجاوز کامطلب سے کہ اعضائے وضو کا مطلب سے کہ اعضائے وضو کا مطلب سے کہ اعضائے وضو کے ماعضائے وضو کے ماکی ایک ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ تین تین مرتبہ دھوئے جا کیں۔

# 🕲 امر بالمعروف أورنهي عن المنكر كا فريضة خم موجائے گا

حضرت ابن عمر النّ السّنَاسُ فِيهِ عَرْبَكَةً وَ تَبْقَى حُثَالَةً مِنَ النّاسِ قَدْ مَوِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَ اَمَانَاتُهُمْ فَاخْتَكَ مُونَا وَكَانُواْ الْمُحَذَا وَ شَبّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالُواْ كَبْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِذَا كَانَ ذَالِكَ قَالَ فَاخْتَكَ هُوْا وَكَانُواْ الْمَحَذَا وَ شَبّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالُواْ كَبْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ ذَالِكَ قَالَ فَاخْتَكَ هُواْ وَكَانُواْ الْمَحَذَا وَ شَبّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالُواْ كَبْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ ذَالِكَ قَالَ فَاخْتَكَ هُواْ وَكَانُواْ اللهَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَ تَذَرُونَ اللهِ إِذَا كَانَ ذَالِكَ قَالَ تَاخُدُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ وَ تَذَكُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَ تَقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَ تَذَرُونَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

### 🔞 دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کی جائے گی

حضرت ثُوبَان الْمُتَّاتِ ردايت به كدر ول الله طَالِيُّ إن فرمايا ﴿ يُسونِ شِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ كَمَا تَدَاعَى الْاَكُمُ الْاَصَلَةُ اِلْكَمَ الْمَعَلَةُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَثِذِ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَثِذِ كَثِيْرٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَثِذِ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَثِذِ كَثِيْرٌ وَكَدَّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَ لَيَقَذِفَنَّ اللهُ فِي وَلَيَكُمْ عَنَاءٌ مِنْكُمْ وَ لَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَنْ اللهُ فِي اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) [صبحيح: صحيح ابوداود، ابوداؤد (٩٦) كتاب الطهارة: باب الاسراف في الوضوء، ابن ماحه (٣٨٦٣) مسند احمد(٣١٤) بيهقي في الكبري (٩٠٠) ارواء الغليل (١٧١/١)]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (٤٥٩٤) صحیح ابوداود ، ابوداود (٤٣٤٢) صحیح ابن ماحه ، ابن
 ماحه (٣٩٥٧) كتاب الفتن: باب التثبت في الفتنة ]

آج یہ بیاری بھی عام ہے۔ ہرکوئی دنیا کی فکر میں ہے اور موت کی کسی کو فکر نہیں۔ حلال وحرام ہرذریعے سے مال اکٹھا کیا جارہا ہے لیکن آخرت کے حساب کی کسی کو فکر نہیں۔ کوئی شخص بھی دنیوی رنگینیوں کوچھوڑ کرفنل وقال اور وارو یلغار کے جہادی راستے پر چلنے کو تیار نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ورسوا ہور ہے ہیں اور کفار کی برترین غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں ، مسلم خواتین کی عزت محفوظ نہیں ، مسلمانوں کے علاقے اور ملک یہود وہنود کے ناجائز تسلط کا شکار ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کا یقینا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ مسلمان دنیا کی (اندھی) فکر چھوڑ کر موت سے محبت شروع کرویں اور جہاد وقال کا نبوی راستہ اپنالیں ، آخرت کی فکر کریں ، اپنے اندر خداخو فی پیدا کریں اور اسوہ صحابہ کو اپناتے ہوئے سے مسلمان بن جائیں۔

# 🙉 مردکم اورعورتیں زیادہ ہوجائیں گی

حضرت انس والشياعة آن يُرفَعَ مَا الله عَلَيْهُمَ فَ فَرَمايا ﴿ إِنَّ مِنْ آشُورَاطِ السَّاعَةِ آنْ يُرفَعَ الْحِلْمُ وَ يَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى الْحِلْمُ وَ يَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى الْحِلْمُ وَ يَكُثُرَ الْمَسَاءُ حَتَّى الْحِلْمُ وَ يَكُثُرَ الْمَسَاءُ حَتَّى يَكُونُ الْمَسَاءُ حَتَّى يَكُونُ الْمَسَاءُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّه

ابل علم کا کہنا ہے کہ عورتوں کی اس قدر کثرت کے دواسباب ہوں گے۔ایک بیر کہ عورتوں کی پیدائش ہی مردوں کی بہ نسبت زیاوہ ہوگی۔دوسرے بیر کہ آخری زمانے میں جنگوں کی وجہ سے بردی تعداو میں مردمقول ہوں

<sup>(</sup>۱) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۹۵۸) صحیح ابوداود ، ابوداؤد (۲۹۷) کتاب الملاحم: باب فی تداعی الأمم علی الأسلام ، ابن أبی شیبة (۲۱۳/۸) مسند احمد (۹/۲ ۳۰) محمع الزوائد (۳۲۱۷)] (۲) [بخاری (۲۳۱) کتاب النکاح: باب يقل الرجال و يکثر النساء ، مسلم (۲۲۲۱) احمد (۲۲۲۲)]

مے جس وجہ ہے مردکم اورعورتیں زیادہ ہوجائیں گی۔ بینشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی۔

### 🕫 گمراه حکمرانون کاظهور ہوگا

حضرت حذیف بن یمان والتی سے دوایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم لوگ برائی میں مبتلا سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں (آپ کے ذریعے) ہملائی عطا فرمائی کیا اس خیر اور جھلائی کے بعد دوبارہ برائی آئے گئ آپ مالتی آئے گئ آپ مالتی اے اللہ کے رسول! کیا اس برائی کے بعد چھر بھلائی آئے گئ آپ مالتی آپ مالتی آپ مالتی آپ مالتی آپ مالتی آپ مالتی کے بعد پھر برائی آئے گئ آپ مالتی اس بھلائی کے بعد پھر برائی آئے گئ آپ مالتی نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا اس بھلائی کے بعد پھر برائی آئے گئ آپ مالتی فرمایا اس بھلائی کے بعد پھر برائی آئے گئ آپ مالتی فرمایا:

﴿ يَكُونُ بَعْدِى أَنِهَ الْآيَاطِيْنِ فِى جُنُمَانِ إِنْسِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اَوْرَحُتُ قُلُ وَبُهُ مَ قُلُونُ بِسُنَتِی وَ سَیَقُومُ فِیْهِمْ دِجَالٌ قُلْتُ كَیْفَ اَصْنَعُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اَوْرَحُتُ وَلَئِهُ مُ قُلُونُ عَلَى اَسْمَعُ وَ اَطِعْ ﴾ ''مير بعد ذَالِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَ اَطِعْ ﴾ ''مير بعد اللَّكَ قَالَ تَسْمَعُ وَ اَطِعْ ﴾ ''مير بعد اللَّكَ قَالَ تَسْمَعُ وَ اَطِعْ ﴾ ''مير بعد اللَّكَ قَالَ تَسْمَعُ وَ اَطِعْ ﴾ ''مير بعد اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

(2) حضرت شداد بن اوس و النظر التحروايت ب كم بي من النظر الله والله والله والله والله والله والله والمت المتنى الكنيمة الكنيمة الله والله والله

علامہ شمس الحق عظیم آبادی بڑللتے فرماتے ہیں کہ گمراہ حکمرانوں سے مراد بدعات ادرفسق وفجور کی طرف دعوت دینے دالے حکمران ہیں ۔<sup>(۳)</sup> شیخ ابن تشمیس بڑللتے فرماتے ہیں کہ گمراہ حکمرانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جوشریعت

<sup>(</sup>١) [مسلم (١٨٤٧) كتاب الأمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلين عند ظهور الفتن]

<sup>(</sup>٢) [صحیح: مسند احمد (٢٧٨/٥) محمع الزوائد (٢/٧٥٥)] شخ شعیب ارنا وَوط نے اس کی سند کوسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثية (٢٢٤٤٧)]

<sup>(</sup>٣) [عون المعبود (٢١٨/١١)]

کے نام پرلوگوں کی قیادیت کریں گے اور وہ جولوگوں پرظلم و جبر کریں گے ، نیز فاسد حکام اور گمراہ علماء بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جو دوسروں کو بیدوعوت دیتے ہیں کہ جس چیز پروہ ہیں وہی الله کی شریعت ہے۔امام احمد الطالقان فر مایا ہے کہ اگر مجھے کسی مقبول دعا کا اختیار ہوتا تو میں حکمران کے لیے دعا کرتا کیونکہ اس کی درنیکی میں ہی امت کی در تنگی ہے۔اور نبی منافیظ کا پیفر مان که 'اوراگرمیری امت میں تلوارنکل آئی تو قیا مت تک نہیں اٹھائی جائے گی' سی آپ مَا الله الله كانبوت كى ايك نشانى ہے اور بيا يسے ہى واقع بھى موا اور جب سے عثان الله كاش كى شہادت موكى ہے مسلمانوں میں قتل وغارت کاسلسلہ جاری ہے،وہ ایک دوسرے **توقش کررہے ہیں اور قیدی بنارہے ہیں**۔ <sup>(۱)</sup>

### 🔞 تجارت براه جائے گی

حِتَّى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التَّجَارَةِ ﴾'قيامت كقريب.. تجارت كيل جائ كَيْ حتى كرمورت تجارت میں اپنے خاوند کا تعاون کرے گی۔''<sup>(۲)</sup>

(2) حضرت عمرو بن تغلب وللنيئ سے روايت ہے كدر سول الله مَالِيْ اللهِ عَالِيْ فِي إِنَّا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ ْ يَفْشُوٓ. الْمَالُ وَ يَكْثُرَ وَ تَفْشُوَ التَّجَارَةُ وَ يَظْهَرَ الْعِلْمُ وَ يَبِيْعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ لَا حَتَّى اَسْتَأْمِرَ تَإِجِرَ بَنِيْ فَكُلان وَ يُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيْمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوْجَدُ ﴾ "قيامت كى نشانيول ميس سے ب کہ مال عام ہوجائے گا اور بڑھ جائے گا ہتجارت پھیل جائے گی علم ظاہر ہوگا ،آ دی سودا کرے گا پھر کہے گانہیں سلے میں فلاں تا جر سے مشورہ کرلوں اورا یک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا تلاش کیا جائے گالیکن نہیں ملے گا۔''<sup>(۳)</sup> جیسا که آج سائنسی ترقی اور جدید مشینری اور کمپیوٹر وغیرہ کی ایجاد کی وجہ سے تجارت تو بردھ گئی ہے کیکن ہاتھ ہے لکھنے والے کا تبوں کی اہمیت کم ہوگئ ہے یا اس کا مطلب میجی ہوسکتا ہے کہ تجارت اور کاروبار بڑھ جانے کی وجہ ہےلوگ بچوں کو ابتدائی عمر میں ہی کام کاج میں ڈال دیں گے تعلیم نہیں دلوائیں گے اسی لیے پھر لکھنے والا لیتن يرٌ ها لكها تخص كم بى كوئى نظراً ئے گا۔ (والله اعلم)

### 🕏 زلز لے بہت زیادہ آئیں گے

<sup>(</sup>۱) [ما حوذ از ، محموع فتاوي ابن عثيمين (۲۷۷۹)]

<sup>[</sup>حسن : احمد ( ٤٠٨/١) حاكم ( ٤٩٣١٤) بزار ٤١٢٥) شخ شعيب ارنا ؤوط نے اس كى سندكوسن ورجه كي قرار ويأب ــ [الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٧٦٧) صحيح نسائي ، نسائي (٢٤٦١) كتاب البيوع: باب التحارة] يَّتُغُ شعيب أرنا وُوط ني اس كي سند كو تحجيح كهاب\_[الموسوعة المحديثية (٢٠/٣٩)]

# رك العرب العامل المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقل المستقل المستقط المست

تکنُّرُ الزَّلاَذِلُ ﴾ ''قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ علقبض کرلیا جائے گا اور زلز لے بکٹر ت ہوں گے۔''(۱)
در حقیقت قیامت کے روز بھی ایک شدید زلزلہ ہی آئے گا اور آنِ واحد میں سب پچھ ہلاک ہوجائے گا۔(۱)
تاہم فرمانِ نبوی کے مطابق قیامت سے پہلے بھی علامت کے طور پر پچھ زلز کے آئیں گے۔ اگر تاریخ کا
مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عرصہ سے زلزلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور روز ان میں اضافہ ہی

تاریخ کا قدیم ترین زلزلہ کب اور کہاں آیا ، یہ تو وقوق سے نہیں کہا جاسکتا البتہ وہ پہلا زلزلہ جوانسان نے اپنی تحریر میں ریکارڈ کیا تقریباً تین ہزار برس قبل 1177 قبل میں جین میں آیا تھا۔ پورے شہر کو ملیا میٹ کر دینے والا زلزلہ 226 قبل میں ہونان کے جزیرے رہوڈس میں آیا تھا جس نے یہاں کے شہر کیم یوس کو نیست و نابود کر دیا اور ساتھ ہی اس شہر کے ساحل پر نصب عظیم الشان مجسمہ ''بہلوں'' بھی تباہ ہوگیا جس کا شار دیا کے سات عجا ئبات میں ہوتا ہے ۔ 18 ویں صدی میں تقریباً 13 ہزئے نے الزیان ، اٹلی ، ایکاڈور ، پیرواور انڈونیشیا وغیرہ کے علاقوں کو متاثر کیا ۔ 19 ویں صدی میں زلزلوں کی یہ تعداد مزید ہو ھائی حق کہ ایک ملک (امریکہ ) میں ہی ہرستور جاری رہا۔

21ویں صدی میں بھی پہتلسل قائم رہائتی کہ 2004ء میں سب سے بڑی تباہی 26 دسمبر کوانڈونیشیا کی ریاست ساٹرا میں زیر سندرزلز لے''سونا کی' سے آئی جس سے اٹھنے والی اہریں انڈونیشیا، ملائشیا، بنگلہ دلیش، انڈیا، تقائی لینڈ، سری لئکا، بر ما، مالدیپ، صومالیہ، کینیا، تنزانیہ، مدغاسکر اور جنوبی افریقہ تک گئیں۔ اس تباہی سے ہونے والی اموات 5 لاکھ سے زائد ہیں۔ پھر 18 کتوبر 2005ء کو اب تک کا شدید ترین زلزلہ پاکستان کے شالی علاقے میں آیا۔ ریکٹرسکیل پراس کی شدت 7.6 تھی۔ اس زلز لے سے شمیر، اسلام آباد، بالا کوئ، مائسمرہ اور ہزارہ سمیت بہت سے چھوٹے بڑے۔ دیہاتوں اور قصبوں کو شدید نقصان پہنچاہے۔ (۲)

# 🐵 خواہشات پیٹوں اور شرمگاہوں کے بفتنے کا باعث ہوں گی

ہوتا خار ہاہے۔

حضرت ابوبرزه الملى ولَيْنَ الله وايت م كه بي كريم مَالِيَّةُ فِر مايا ﴿ إِنَّ مِسَمَّا اَخْشَى عَلَيْكُ مُ مَ شَهَ وَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَ فُرُوجِكُمْ وَ مُضِلَّلتِ الْفِتَنِ ﴾ "بلاشبين تباري تعلق ان مجراه كن

<sup>(</sup>۱) [بحاري (۱۰۳٦) كتاب الاستسقاء: باب ما قبل في الزلازل والآيات ، مسلم (۲٦٧١)]

<sup>(</sup>٢) [﴿ إِنَّ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيَّ عَظِيمٌ ﴾ "باشبقيامت كازلزله بهت برى يز بـ "[الحج: ١]

<sup>(</sup>٣) [ماخوذ از ، أن لائن آزاد دائرة المعارف " ويكيبيديا " (زلزله كي تاريخ)]

خواہشات سے خائف ہوں جوتمہار ہے پیٹوں اور تمہاری شرمگاہوں کو گمراہ کردیں گی اور گمراہ کردینے والے فتوں سے بھی خائف ہوں۔''ایک روایت میں ﴿ مُصِفِلًاتِ الْهَوَ وَى ﴾''گمراہ کردینے والی خواہشات' کے لفظ ہیں۔(۱)

اہل علم کا کہنا ہے کہ الغی عمراہی اور برائی میں انہاک کانام ہے۔ المضلات ہروہ چیز ہے جولوگوں کو حق ہے دور کرتی ہے اور باطل کی طرف مائل کر کے انہیں ہلاک کردیتی ہے۔ المهوی ہروہ چیز ہے جس کا انسان قصد کرتا ہے، جسے پند کرتا ہے، جس نے وش ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے اور جس کی طرف مائل ہوتا ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی مظافیم خانف تھے کہ است کے افراد پیٹوں اور شرمگا ہوں کی خواہشات کی پیروی میں لگ کر گمراہی کا شکار ہو جائیں گے ۔ تو بقینا آج ایسا ہی واقع ہو چکا ہے اور لوگ نہ تو پیٹ بھرنے کے لیے حلال وحرام کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی جنسی تسکین کے لیے۔ (العیاد ہاللہ)

### 🔞 بارش ہوگی مراناج نہیں اُ کے گا

- (1) حضرت انس و المنظور الت من كريم المنظم المنظم المنظم المنظم السّاعة حَتَى يُمْطَرَ النّاسُ مَطَرًا عَامًا وَلا تَنْبُتُ الْأَرْضُ شَيْعًا ﴾ "قيامت قائم بيس بوگحتی كولوكوں پر بہت زيادہ بارش برسائی جائے گی كين زمين كوئى چزمبيس ا كائے گی۔"(٢)
- (2) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوے روایت ہے کہ رسول الله طَلَیْمُ نے فرمایا ﴿ لَیْسَتِ السَّنَهُ بِانُ لَا تُسمُطُرُوا وَ لَكُن لَا تُسمُطُرُوا وَ لَا تَنْبُتُ الْاَرْضُ شَیْنًا ﴾ "قط بیٹیں کتم پر بارش ند برسائی جائے بلکہ قط یہ ہے کتم پر بارش و خوب برسائی جائے بلکہ قط یہ ہے کتم پر بارش و خوب برسائی جائے کین زمین کچھندا گائے۔"(۳)

قیامت کی بیئشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی تاہم قیامت سے پہلے اس کا ظہور ضرور ہوگا اور موسلا دھار بارش کے باوجودلوگ پیداوار سے محروم اور قحط سالی کاشکار ہوں گے۔

# 🔞 يېودونصاري كى مشابهت شروع موجائے گ

- (1) حضرت ابو بريره والثقائي مروايت م كدرسول الله مَا يَتِمْ فِي مَا يا ﴿ لَا تَدْفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَالْحُذَ
- (۱) [صحیح : صحیح الترغیب (۵) احمد (۲۰۱٤) محمع الزوائد (۷/۹۹) بزار (۲۷/۲) الدولایی فی الکنی (۲/۱۱) طبرانی صغیر (۱۱۹) ابو نعیم فی الحلیة (۳۲/۲) بیهقی فی الزهد (۷۳۲)]
- (۲) [صحيع: السلسلة الصحيحة (۲۷۷۳) مسند احمد (۱٤٠١٣) مستدرك حاكم (۱۳/٤) أبو نعيم في أخبسار أصبهان (۲۹۲۶) التاريخ الكبيرللبخارى (۳۶۲۷) في شعيب ارتا و وطف ال صديث و گونگي ميان (۲۹۲۳) كرا به [الموسوعة الحديثية (۲۲۲۷)]
  - (٣) [مسلم (٢٩٠٤) كتاب الفتن: باب في سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة]

أُمَّتِى بِاخْدِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ا كَفَارِسِ وَ الرُّومِ فَ قَ اللَّهُ وَ مَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولِيْكَ ﴾ "قيامت قائم نبيس بوگي حتى كه ميرى امت بيلى امتوں كے بالكل برابر بو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ یو چھا گیا اے اللہ کے رسول! پہلی امتوں سے مرادابل فارس اورروی (نصرانی) ہیں؟ آپ تَالَيْخُ نے فرمایا، پھراورکون ہیں؟''(۱)

(2) حضرت ابوسعيد خدرى ولا تَشْرُ سے روايت ہے كه نبى مَاللَّا اللهِ فِي اللَّهُ مِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَ ذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَـوْ دَخَـلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ا الْيَهُوْدَ وَ السنَّصَارَى ؟ قَالَ: فَمَنْ ﴾ "تم الي ت ميهل امتول كى ايك ايك بالشت اورايك ايك كرمي اتباع كرو مي حتى کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ہم نے پوچھاا ہے الله كرسول! كيايبودونساري مرادين؟ آپ تَالَيْكُمْ نِي مَايا چراوركون مرادين؟ " (٢)

بعینہ آج مسلمان اس گراہی میں بھی مبتلا ہیں اور شب وروز یہود وہنود کی اندھی تقلید میں مصروف ہیں ۔ ویلنائن ڈے، اپریل فول، کرسم، بسنت اوراس جیسے دیگر تہوار کفارے بڑھ کرمسلمان منارہے ہیں اور صرف تهوار بی نہیں بلکه لباس وزینت،رہن مہن، بود دباش، وضع قطع اور بول حیال میں بھی بوری ان کی نقالی کی ہی کوشش کرتے ہیں ۔ آج مسلمانوں کی معیشت ،معاشرت ،سیاست ، کلچراورتعلیم پربطورِخاص الل مغرب کارنگ چڑھا ہوا ہے جواس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سلمان غیرمحسوں انداز میں بیت لیم کر بھے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اور نبوی طرزِ زندگی سے بردھ کران کے لیے مفیداور بہتر کفار کے طور طریقے ہیں اور یہی چیزان کی تباہی ، ذلت ورسوائی ، غلامی ، زوال اورروز بروز کی پستی کا بنیا دی سبب ہے۔ لہذا آج اگر مسلمان حقیقی ترتی ،خوشحالی اور دنیا میں عزت حیا ہے ہیں توانبيس كفارى مشابهت اوراندهى تقليد جهور كراسلامى تعليمات يرعمل بيرا مونا مؤكا

ن قبیله قریش فنا هوجائے گا و ww.KitaboSunnat.co

حفرت ابو ہریرہ دلانٹؤے۔ دوایت ہے کہ نبی مَالِّیُمُ نے فرمایا ﴿ اَسْرَعُ قَبَائِسُ الْعَوَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ وَ يُـوْشِكُ أَنْ تَـمُرَّ الْمَوْاَةُ بِالنَّعْلِ فَتَقُولُ إِنَّ هِٰذَا نَعْلُ قُرَشِيٌّ ﴾ " قباكُ عرب ين سسب سجلدقبيله

 <sup>(</sup>۱) [بخاری (۷۳۱۹) کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: باب قول النبي لتتبعن سنن من کان قبلکم ، مسند احمد (۲۸٤/۲)]

 <sup>(</sup>۲) [بخارى (۷۳۲۰) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم ، مسلم (٢٦٦٩) مستدرك حاكم (٩٣/١) مسند احمد (٢٦٦٩)]

64 المنظق المنظمة الم

قریش فناہوگااور قریب ہے کہ مورت گزرتی ہوئی کہ گی کہ بیفلاں قریش کی جوتی ہے۔''(۱)

اگرچہ آج قریشیوں کی تعداد کم ہے لیکن ابھی ان کا خاتم نہیں ہوا۔ چونکہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اس لیے ایک دن وہ بالکل ضرور ختم ہو جائیں گے۔ مزید برآس یہاں یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ قریشی (سید) ہونا نجات کی صانت نہیں بلکہ نجات کا دارومدار ایمانِ کا ال اور عملِ صالح پر ہے۔ اس لیے اگر کوئی قریش ہے تو اسے بھی نیک اعمال بجالانے کی کوشش کرنی چاہیا وراگر کوئی قریشی نہیں تو اسے جھوٹا قریش بن کرا پنا قد او نچا اور مقام بلند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیاں۔

کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے اعمال ہی ورست کرنے چاہیاں۔

# @ اخلاقی قدریں برباد ہوجائیں گ

حفرت مذیفه بن ممان و النواعی می در است می که در سول الله تالیخ اند فرمایا ﴿ لَا تَدَفُومُ السَّسَاعَةُ حَتَّى ا يَكُونَ اَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعَ بُنَ لُكَعِ ﴾ "قيامت قائم نيس موگى حقى كه فاندانى كميد خص لوگول ميس سب سے زيادہ خوش بخت موگا۔" (۲)

امام ابن بطال در الله فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آنھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر بھے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ...۔ (۳) بلاشبہ آج ردی النسب ، کمینہ ابن کمینہ اور ذکیل ترین شخص ہی خوش بخت سمجھا جا رہا ہے اور بد کر دارلوگوں کو ہی بلندعہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے جوا کیے طرف قومی خزانوں کو دیمک کی طرح جائے رہے ہیں اور دوسری طرف ساری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت ورسوائی کا بھی موجب ہیں۔ (العیاد باللہ)

### 🔞 مسلمان کا ہرخواب سیاہوگا

حضرت ابو ہریرہ والنو سے دوایت ہے رسول الله تَالَیْمَ اَنْ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۷۳۸) مسند احمد (۳۳٦/۲) بزار (۲۷۸۸) كشف الأستار) ابويعلى (۱۲۰۸) وصحيح: السلسلة الصحيحة (۱۸۵۳) مسند احمد (۳۳۹/۲) مندومهم كي شرط پرچيم كها بـ [الـموسوعة الحديثية (۸۶۳۷)]

<sup>(</sup>٢) [حسن لغيره : مسند احمد (٣٨٩/٥) بيه قى فى دلائل النبوة (٣٩٢/٦) بغوى (٤١٥٤) ترمذى (٢٠٩) ومذى (٢٠٩٥) ترمذى (٢٠٩٠)

<sup>(</sup>٣) [شرح صحيح البخاري \_ لابن بطال (٢٧/٣)]

پوسکتی "(۱)

ینشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی لیکن مستقبل میں ضرور ظاہر ہوگ۔البتہ اس کا ظہور کب ہوگا اس حوالے سے اہل علم کے مختلف اقوال ہیں ۔لیکن ان میں قابل ترجیح یہ ہے کہ اس نشانی کا ظہور قیامت کے قریبی زمانے میں ہو گا (جیسا کہ درج بالاحدیث کے الفاظ سے ہی ظاہر ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا)۔امام ابن بطال الشاشہ

نے بھی ای کوتر جیج دی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# 😥 درندےاوربے جان اشیاء کلام کریں گی

ینشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی لیکن ہرمسلمان کا اس پر کامل ایمان ہونا جا ہے کہ ایسا ہنرور واقع ہوکررہے گا اوراہے بلاتاویل من وعن تتلیم کرنا جا ہے۔ البتہ یہ یا درہے کہ بھیڑ سے کا انسان ہے ہم کلام ہونے کا واقعہ عن خدی میں پیشر آتا ہے ۔ اس نی مناطقا ہو کہ اق یع کی فرور ہے کہ بھیڑ ہے۔

عهد نبوی میں پیش آچکا ہے اور نبی مُناتِیَّا اس کی تقید بی بھی فر ماچکے ہیں۔ <sup>(4)</sup> جب عبد سکے معرف میں میں شور میں میں میں اس کے اس ک

6 عرب كى زيين سرسبز وشاداب موجائى كالله عَلَيْمُ فَي فرمايا ﴿ لَا تَنقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ مَصْرت الوجريه وَ النَّن عَالِيمُ عَلَيْمُ فَي فرمايا ﴿ لَا تَنقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ

رَّتُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَ أَنْهَارًا وَحَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَ مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الْطَرِيْقِ وَ مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيْقِ وَ حَتَّى يَكُثُرُ الْهَرْجُ ، قَالُوْا وَ مَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ الْقَتْلُ ﴾ "قيامت قائم بين

- (۱) [بخاری (۷۰۱۷) کتاب التعبیر: باب القید فی المنام]
- (۲) [كما في عمدة القارى شرح صحيح البخارى: كتاب التعبير: باب القيد في المنام]
- (٣) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۲۲) المشكاة (٥٤٥٩) صحیح الحامع الصغیر (٧٠٨٣) ترمذی
   (٢١٨١) كتاب الفتن: باب ماجاء في كلام السباع ، الموسوعة الحديثية (١١٧٩٢)]
- (٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٢٢) المشكاة (٥٤٥٩) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
  - (٦٤٦٠) صحيح ابن حبان (٦٤٩٤) شرح مشكل الآثار (٦١٧٨) شرح السنة (٣٩٤/٧)]

العال العال

شخابن بازر الله نے فرمایا ہے کہ سرز مین عرب سے مراد جزیرہ عرب ہے، چراگا ہوں سے مراد سربز کھیتیاں (باغات و چہنتان) ہیں اور نہروں سے مراد کثرت بارش کی وجہ سے جاری ہونے والا پانی ہے۔ (۲) پھھاہل علم کا کہنا ہے کہ سرز مین عرب کا باغات اور نہروں میں تبدیل ہو جانے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس قطے کے رہائش کو ئیں کھودیں کے اور زمین میں کھیتی باڑی کا کام کریں گے جیسا کہ آج ایس کوششیں کی جارہی ہیں جبکہ اس کا ایک دوسرامفہوم ہیہ کہ یہاں کی آب وہوا ہی تبدیل ہو جائے گی ،گرم موسم معتدل اور خوشگوارموسم میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ تعالی اس علاقے میں نہریں اور چشمے پیدافر مائیں گے جس کے باعث یہاں کی بنجرز مین زر نجر ہو جائے گی اور تخت زمین سرسبز وشاداب علاقے کا منظر پیش کرے گی ۔ یہی مفہوم زیادہ ظاہر ہے اور ماہرین کے جائے گی اور تخت زمین سرسبز وشاداب علاقے کا منظر پیش کرے گی ۔ یہی مفہوم زیادہ ظاہر ہے اور ماہرین کے مطابق جزیرہ عرب پہلے بھی ایسا ہی تھا اور دوبارہ اس حالت پرلوٹ آئے گا۔

### 6 قطان کاایک آدمی حکمران بے گا

حضرت ابو ہریرہ وَ النَّاسَ بِعَصَاهُ ﴾ ''قیامت قائم ہیں ہوگی تَ قُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یَخُوجَ رَجُلٌ مِنْ قَدُحُوان یَاسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ﴾ ''قیامت قائم ہیں ہوگی تی کہ قطان کا ایک آدمی نکلے گاوہ اپنی چھڑی کے مطان کا ایک آدمی نکلے گاوہ اپنی چھڑی کے ساتھ لوگوں کو ہانکے گا۔''(۳)

امام ابن بطال ڈسٹنہ فرماتے ہیں کہ''قیامت قائم نہیں ہوگی'' کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حکمران کا ظہور قیامت کی ایک نشانی ہے۔ (٤) امام ابن اثیر (°)، امام ابن جوزی (۲)، امام قرطبی اور علامہ عینی میشنی (<sup>۲)</sup> فرماتے ہیں کہ'' جھڑی کے ساتھ لوگوں کو ہائے گا'' سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگوں پر

<sup>(</sup>۱) [صحیح: مسند احمد (۳۷۱/۲) مستدرك حاكم (٤٧/٤) صحیح ابن حبان (۹۳/۱۰) محمع الزوائد (۱٤۱/۷) شخ شعیب ارنا كاوط نے اس كى سندكوسلم كى شرط پرتے كہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۸۸۳۳)]

<sup>(</sup>٢) [فتاوى اسلامية (١٠٤٥)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٧١١٧) كتاب الفتن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ، مسلم (٢٩١٠) احمد (٢٧/٢)]

<sup>(</sup>٤) [شرح صحيح البخاري \_ ابن بطال (٢١٢/٨)]

<sup>(</sup>٥) [النهاية (١٠٣٦/٢)]

<sup>(</sup>٦) [كشف المشكل لابن الجوزي (٩٣٥/١)]

 <sup>(</sup>٧) [عمدة القارى شرح صحيح البخارى: كتاب الفتن: باب خروج النار]

# المنظمة المنظم

غالب ہوگا اورلوگ اس کی پیروی اور حکومت پر شفق ہوں گے۔تا ہم ایک قول بی بھی ہے کہ وہ حقیقی طور پر ڈنڈ بے سے لوگوں کو ہا نکے گا جیسے مویشیوں کو ہا نکا جاتا ہے کیونکہ وہ عدل دانصاف کے قیام میں انتہائی سخت ہوگا۔ قیامت کی بینشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی۔(۱)

### 🕝 جھجاہ تا می خض بادشاہ ہے گا

قیامت کی بینشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی۔ حافظ ابن جمر اٹر لٹٹنے کے بیان کے مطابق جھجاہ نامی بادشاہ نہ کورہ بالا مخطانی کے علاوہ کوئی اور ہوگا کیونکہ وہ آزادلوگوں میں ہے ہوگا جبکہ بیفلاموں میں سے ہوگا۔ (۳) ملاعلی قاری اٹر لٹنے فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں تو بیلفظ ہیں' دحتی کہ غلاموں میں سے ایک آدمی (یعنی جھجاہ) بادشاہ ہے گا۔'(٤)

### 🔞 ایمان ترمین تک محصور ہوجائے گا

- (1) حضرت ابن عمر والنيئ سروايت م كنبى عَلَيْنَا فَ فرمايا ﴿ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَاً غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا وَ سَيعُودُ غَرِيبًا وَ مَعْرَامُ وَعَ مِوااور كَمَا بَدُورُ الْحَيَّةُ فِي جُهْرِهَا ﴾ "اسلام اجنبي شروع موااور عنقريب دوباره ويسي بي اجنبي موجائ كا جسي ابتدا مين تقااوروه سكر (سمث) كردوم مجدول (ممجد حرام اورم مجد نوى) مين آجائ كا جسي ساني سكر كراين بل مين چلاجاتا ہے۔ "(٥)
- (2) حضرت ابوہریہ و و ایت ہے کہ رسول الله تَالَیْمُ نے فرمایا ﴿ إِنَّ الْاِیْسَانَ لَیَا دِزُ اِلَی الْمَدِیْنَةِ كَسَمَا تَاْدِذُ الْحَیَّةُ اِلَی جُحْدِهَا ﴾" بلاشها يمان مدين کی جانب يوں سمٹ کر چلاجائے گا بھیے سانپ سمٹ کر این بل کی طرف چلاجا تا ہے۔"(1)

ملاعلی قاری بڑائے فرماتے ہیں کہ (ایمان مدینہ کی جانب سمٹ آئے گا) سے مرادیہ ہے کہ اہل ایمان اپنادین

<sup>(</sup>۱) [فتح الباري (۲/۹۹)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩١١) كتباب الفتن: باب لاتقوم المناعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، ترمذي(٢٢٢٨)]

<sup>(</sup>۳) [فتح الباري (۷۸/۱۳)]

<sup>(</sup>٤) [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٣٩٥/١٥)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (١٤٦) كتاب الايمان: باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا]

<sup>(</sup>٦) [مسلم (١٤٧) ايضا]

ایمان بچانے کے لیے مدینہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے۔ (۱) شیخ صالح الفوز ان فرماتے ہیں کہ اس صدیث کامعنی سے ہے کہ آخری زمانے میں دین اور ایمان حجاز میں جمع ہو جائے گا اور یہاں یوں پناہ کی جائے گی جیسے پہاڑ کی چوٹی پرشکار پناہ لیتا ہے۔ (۲)

### @ اہل ایمان اجنبی ہوجائیں گے

''اسلام اجنبی شروع ہوا' امام سیوطی رشائنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہیہ ہے کہ ابتداء اہل اسلام کی تعداد کم تھی پھر وہ پھیل گئے اور غالب آگئے (حتی کہ نصف دنیا پر اسلام غالب آگیا) اور عنقریب (قیامت سے پہلے فتن وبد عات کے ظہور ہلوگوں کے فساد اور واجبات ایمان کے عدم قیام کی وجہ سے ) وہ دوبارہ اس حالت پر لوٹ آئیں گئے (جس پر پہلے سے ) یعنی دوبارہ این کی تعداد کم ہوجائے گی ۔ (٤) اہل ایمان کے اجنبی ہوجائے کا ایک مفہوئم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بلا دِ اسلامیہ کے طول وعرض میں ہر طرف فاسق وفاجر لوگ ہی عہدوں پر شمکن ہوجا کی گئے جبکہ متقی و پر ہیز گارلوگوں کو ان عہدوں سے دور کر دیا جائے گا سوائے ان کے جو اپنا تھمیر نیچ دیں گے اور اپنے افسان کی خدمت میں یوں بیٹے میں اس وجہ سے نیک لوگ خود کو تعداد میں کم اور اجنبی محسوں کر ہیں گے۔

طوبی کامعنی خوشخری ہے۔امام ابن اخیر رائے فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا ایک نام ہے اور ایک تول کے مطابق جنت میں ایک درخت کا نام بھی طوبی ہے۔ (\*) ''غرباء یعنی اجنبی اہل ایمان'' کی توضیح نبی کریم سُلِیُّ آئے نے خود فرمائی ہے کہ ﴿ اللّٰهِ اِنْ مُنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

١) [كما في تحفة الاخوذي (٣١٩/٧)]

<sup>(</sup>٢) [المنتقى من فتاوى الفوزان (٣٦/٢)]

 <sup>(</sup>٣) [مسلم (١٤٥) كتاب الايمان: باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا]

<sup>(</sup>٤) [الديباج (حاشية) على مسلم (١٦٤/١) \_ مزيد ديكهني زمرعاة المفاتيح (٢٥٥١١)]

<sup>(</sup>٥) [النهاية في غريب الحديث (٣١٨/٣)]

<sup>(</sup>٦) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٢٧٣) ابو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٢٥/١)]

اوراصلاح معاشرہ کی خاطر) قبائل ہے نکل گئے ہوں گے۔''(۱)

خلاصه کلام بیہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمان تعداد میں انتہائی کم تھے لیکن پھر آ ہستہ آ ہستہ دعوت دین ادر فتوحات اسلاميه كادائره وسيع مواتو اسلام دنيا كےاطراف واكناف تك بېنجا اورمسلمان تعداد ميں بہت زياده مو گئے کیکن قیامت کے قریب دوبارہ مسلمان فتنوں اور بدعات وخرافات کا شکار ہو کر تعداد میں کم ہوجا ئیں گے ،اس وقت وہی لوگ خوش بخت ہوں گے جولوگوں کی دینی اصلاح ،معاشرتی بگاڑ اور فتنہ وفساو کے خاتمہ کی کوشش کریں گے، دین کی خاطر کسی بھی قربانی ہے در بنخ نہیں کریں گے اور اپناسب کچھلٹا دیں گےحتی کہ (بوقت ِضرورت) اپنا گھر بارتک چھوڑ کراللہ کے رائے میں ہجرت کر جا کیں گے۔ یہی وہ سیج مسلمان ہوں گے جو بالآخرعیسیٰ علیٰلا کے ساتھ مل کر د جال کا خاتمہ کریں گے۔

🗢 یہ تو تھیں قیامت کی چھوٹی علامات ، آئندہ اَوراق میں قیامت کی بڑی علامات کا ذکر کیا جارہا ہے۔ چونکہ وجال کا ئنات کاسب سے برا فتنہ ہے اور قیامت کی اولین بری علامات میں سے ہے لہذا اس کا قدر تفصیلی بیان بہلے اور پھر باتی علامات کا ذکر کیا جائے گا۔



<sup>(</sup>١) [صحيح: مسند احمد (٢٩٨١)] شيخ شيب ارنا ووط فاس كى سند وسلم كى شرط برصح كها ب-[الموسوعة الحديثية (٣٧٨٤)]



د جال اوراس سے بچاؤ کے طریقے

الدجال وطرق الوقاية منه

🗇 فنتئه د مبال

# لفظ دجال کی توضیح

لفظ دجال دجل سے شتق ہے جو بروزن نصر باب دَجَلَ کامصدرہ۔ اس کامعنی خلط ملط کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور ملمع سازی کرنا وغیرہ ہے اور بول دجال کامعنی ہے بہت زیادہ جھوٹا اور دھوکے باز۔ امام ابن اٹیر رٹر لیٹ نے دجال کامعنی بیان کرتے ہوئے بیالفاظ ذکر فرمائے ہیں (( اَی کَدَّا اُبُونَ مُمَوَّهُونَ )) دینی دجال سے مراد جھوٹے اور خلاف واقعہ بات سنانے والے لوگ ہیں۔ "(۱) لفظ دجال کی تشریح میں مزید فرماتے ہیں کہ (( وَ اَصْلُ الدَّجُلِ الْخَلَطُ ))" دراصل دجل خلط ملط کر دینے کانام ہے۔ "لسان العرب میں من الدَّجَالُ هُو الْمَسِیْحُ الْکَذَّابُ وَ إِنَّمَا دَجُلُهُ سِحْرُهُ وَ کِذَبُهُ ))" دجال سے مراد ہے جھوٹا ہے کہ (( وَ الدَّجَالُ هُو الْمَسِیْحُ الْکَذَّابُ وَ إِنَّمَا دَجُلُهُ سِحْرُهُ وَ کِذَبُهُ ))" دجال سے مراد اس کا جو دو اور یقینا اس کے دجل سے مراد اس کا جادواور اس کا جموٹ ہے۔ "مزید فرماتے ہیں کہ سے دجال ہودکا ایک ماتھ ملا ملط کر دے گا۔ (( الْکَذَّابُ الْمُمَوِّهُ فلا ملط کر دے گا۔ (( الْکَذَابُ الْمُمَوِّهُ فلا ملط کر دے گا۔ () " بہت زیادہ جموٹ ہوئے والا اور خلاف جقیقت بات کا دعوی کرنے والا۔ "نیز لفظ دجال کی تحقیق اسے دوالا۔ "نیز لفظ دجال کی تحقیق دوال کی تحقیق دوال کی دوالا کے دوالا کی تحقیق دوال کی تحقیق دوال کی دوالا کے دوالہ کی دولہ کی کرنے والا۔ "نیز لفظ دجال کی تحقیق دوالہ کی دولہ کی کرنے والا۔ "نیز لفظ دجال کی تحقیق دوالہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولئے دولہ کی دولہ کی دولئے دولئے دولئے دولئے کو دولئے دولئے کو دولئے کی دولئے دولئے دولئے کی دولئے کی دولئے دولئے دولئے کی دولئے کی

على يہاں يہ بھى واضح رہے كہ مسيسے كاايك معنى "بہت ساحت كرنے والاشخص ہے" ( اور چونكد د جال الله عنی است كى وضاحت الله فقط كو پھيلاتا ہوا پورى دنيا كى سياحت كرجائے گاائى ليے اسے سے كہا جاتا ہے۔اس بات كى وضاحت صاحب قاموس كى اس توضيح ہے بھى ہوتى ہے ( الله جَالُ الْمَسِينُ عُرِلاَنَّهُ يَعُمُّ الْلاَرْضَ ) " وجال كوت اس ليے كہتے ہيں كيونكہ وہ (پورى) زمين اپنى لپيٹ ميں لے لے گا۔" ( )

<sup>(</sup>١) [النهاية لابن الأثير (٣٤٦/٢)]

<sup>(</sup>٢) [لسان العرب (٢١٩/٥)]

<sup>(</sup>T) [المعجم الوسيط (ص: ۲۷۱ - ۲۷۲)]

<sup>(</sup>٤) [المنجد (ص: ٢٣٦)]

<sup>(</sup>٥) [القاموس المحيط (٣٨/٣٥)]

## دجال کاظہوریقینی ہے

درج بالافرمانِ نبوی اس بات کاقطعی شبوت ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کاظہور موگا اور یہ قیامت کی ایک بہت بوی نشانی ہے۔ شخ البانی وطلقہ نے اپنی کتاب "قصة المسیح الله جال "میں ایک روایت یول نقل فرمائی ہے کہ ﴿وَ هُو مَا إِنَّهُ مَو اَتِ قَرِيْبٌ ﴾ وجال کہ ﴿وَ هُو مَا اِنَّهُ مَو يُنْبُ ﴾ وجال الاحالة ميں آکر ہے گاس کی آمد تقیینا برق ہے، اس کی آمد قریب ہاور جرآنے والا قریب ہی ہوتا ہے۔ "(۲)

اس طرح سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں بھی پیلفظ ہیں کہ ﴿ وَ هُ وَ خَارِجٌ فِیْکُمْ لَا مَحَالَةَ ﴾ دوبال لازماتم میں آکر ہےگا۔''(۲)
(سعودی مستقل فتو کی کمیٹی ) مسیح دجال کا خردج سیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے اور بیر قیامت کی نشانیوں

میں ہے ہے۔ (۱)

## د جال کا ئنات کاسب سے بڑا فتنہ

(1) حضرت ابوامامه بابل ولا شئ سروايت بكرسول الله مَثَلَيْخ ن مايا ﴿ يُسَايَّهَا السَّسَاسُ إِنَّهَا لَمُ تَكُنُ فِتُسَنَةٌ فِسَى الْاَرْضِ اَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ﴾"اكو كو ابلا شبزين مين دجال كفت سے براكو كى فتنہ

- (۱) [مسلم (۲۹۰۱) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ، ترمذي (۲۱۸۳) ابوداود
  - (٤٣١١) ابن ماجه (٤٠٤١) نسائي في السنن الكبري (١١٤٨٢)]
- ) [مسند بزار بحواله قصة المسيح الدجال للألباني (ص : ١٢٩)] ) [صحيح : صحيح الحامع الصغير (٧٨٧٥) صحيح ابن ماجه ، ابن ماجه (٤٠٧٧) كتاب الفتن : باب فتنة
- الدجال و خروج عیسی ابن مریم و خروج یا حوج و ما جوج ، السنة لابن ابی عاصم (۳۹۱)] ... دفته بی الا چنه الایان قرال چین العامی قرم الافزار ۲٬۷۳۷ (۲۰۰۶)
  - (٤) [فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٦/٦٤١)]

## الدران من الدران من المال الدران المال الما

نہیں ،،(۱) نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۷۸۷۰) صحیح ابن ماجه ، ابن ماجه (٤٠٧٧) کتاب الفتن: باب فتنة
 الدحال و خروج عیسی ابن مریم و خروج یاجوج و ماجوج ، السنة لابن ابی عاصم (۲۹۱)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٤٦) كتاب الفتن: باب في بقية من أحاديث الدحال]

<sup>(</sup>٣) [حسن: احمد (١٠٥/٤) من شخ شعب ارنا ووط في الن صديث وصن كها - [الموسوعة الحديثية (١٧٠١٤)]

<sup>(</sup>٤) [صحیح: السلسلة الصحیحة (٣٠٨٦) التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان (٢٧٦٩) قصة المسیح اللحال (ص: ٥٠) مسند احمد (٣٨٩١٥) مسند بزار (٢٤٣٨) ابن حبان (٢٨٠٧)] امام يفتى في فرمايا به اللحال (ص: ٥٠) مسند احمد (٣٨٩١٥) مسند بزار (٣٣٥١)] شخ شعیب ارتا وُوط نے اس کی سندو شخین کی شرط پر شخی کہا ہے۔ الموسوعة الحدیثية (٢٣٥١٢)]

<sup>(</sup>٥) [الفتن لنعيم بن حماد (ص: ٣٨٦)]

(شخ ابن علیمین را شخیر) مخلیق آدم سے لے کر قیامت تک روئے زمین پرسب سے ظیم فتند د جال کا فتنہ ہے (۱) (۱) (۱) اس لیے ہرز مانے میں انبیاء اپنی امتوں کواس سے ڈراتے رہے)۔

#### تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے

- (2) حضرت ابوا مامه بابلی و النَّهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

#### اس وفت وجال کہاں ہے؟

ایک صحیح حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جے اللہ تعالیٰ نے کسی ویران جزیرے میں بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر چھپار کھا ہے اور سیلا سیٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے ہر ھے کی معلومات رکھنے کے دعویدار آج تک دجال کو تلاش نہیں کر سکے، یقینا یہان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلاچیلنج ہے۔ بہر حال دجال کے اس وقت و نیامیں موجود ہونے کے حوالے سے تفصیلی حدیث آئندہ سطور میں ملاحظ فرمائے۔

﴿ عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ سَمِعْتُ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِى: الصَّلاةَ جَامِعَةً فَحَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُنْتُ فِى صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِى ظُهُورَ اللهِ صَلَّةَ فَكُنْتُ فِى صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِى ظُهُورَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ

<sup>(</sup>۱) [مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱۳/۲)]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٢١٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

 <sup>(</sup>٣) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (٧٨٧٥) صحیح ابن ماحه ، ابن ماحه (٤٠٧٧) كتاب الفتن: باب فتنة
 الدحال و خروج عیسی ابن مریم و خروج یاجوج و ماجوج ، السنة لابن ابی عاصم (٢٩١)]

مَسِيْتِ اللَّهِ جَالِ ... ﴾ " حضرت فاطمه بنت قيس ولا في سروايت ب كهين في رسول الله مَا لَيْهُمْ كمنا دى كو اعلان کرتے سنا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مبجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی ۔ میں لوگوں کے پیچھے اس صف میں تھی جس میں عور تیں تھیں جب آپ نے نماز پڑھ لی تو منبر پر بیٹھ گئے۔آپ ہنس رہے تھے اورآپ نے فرمایا ہرا یک آ دمی اپنی اپنی جگہ بیٹیار ہے۔ پھر فرمایاتم جانتے ہومیں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ وہ بولے اللہ اور اس کارسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ، اللہ کی قتم میں نے تم کو رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کتمیم داری ایک نصرانی تھاوہ آیا اوراس نے بیعت کی اورمسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جواس حدیث کے موافق تھی جو میں تنہیں د جال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔اس نے کہا کہوہ اسخم اور جذام قبیلے کے میں آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوارتھا کہ مہینہ بھر بحری موجیس ان کی کشتی ہے کھیلتی رہیں حتی کدان کی کشتی مغیرب کی طرف ایک جزیرے پرجا تھی پھروہ ایک چھوٹی کشتی پرسوار ہوکر جزیرے میں جااترے جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملاجس کے منہ یادم کی شناخت ناممکن تھی۔

انہوں نے پوچھا،تو کون ہے؟ جانورنے کہا کہ میں جاسوس ہوں انہوں نے کہا کس کا جاسوس؟اس نے کہا اس خف کی طرف چلوجودر (ایک وران جگه) میں ہے اور تہاری خبر کا مشاق ہے۔ تمیم نے کہا کہ پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے اتنابر اانسان دیکھا کہ ویسا قد آور آ دی بھی نیددیکھا تھا،مگروہ جکڑ اہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤل ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ہم نے کہا مجنت تو کون ہے؟اس نے کہا کہ میری خبرتو تم حاصل کر ہی لو گئے یہ بناؤ کہتم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محوسفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آگئی جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکارر ہا پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کراس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں ہے جانور ملاجس کے بالوں کی کثرِت کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی تھی ،ہم نے اس سے یو چھا کمبخت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں جاسوں ہوں ہتم اس دیر میں موجود آ دی کی طرف چلو وہ تمہاری خبر کامشاق ہے۔ سوہم جلدی ہے تہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس کوشیطان مجھتے ہیں۔

وجال نے کہا، مجھے بیسان (شام) کے خلستان کی خبر دو؟ ہم نے کہااس کی کونسی خبر مطلوب ہے؟ اس نے کہا کیادہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔اس نے کہا قریب ہے کہوہ پھل نہیں لائے گا۔ مجھے بحیرہ طبریہ کی خبرود؟ کیا

اس میں پانی رواں دواں ہے؟ ہم نے کہا، ہاں خوب رواں دواں ہے۔اس نے کہا، قریب ہے کہ وہ خشک ہوجائے گا۔اس نے کہا مجھے زغر (شام) کے چشمے کے متعلق بتاؤ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کررہے ہیں۔اس نے کہا، مجھے عرب کے نبی کی خبر دو؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ججرت کر کے مدینہ جا پہنچا ہے۔اس نے کہا کیلہ اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔اس نے کہا، پھر متیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گردوپیش میں غالب آچکا ہے۔اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں!اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے۔ میرے متعلق خبر دار ہو جاؤ! میں مسے دجال ہوں عنقریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں جالیس دنوں میں پوری زمین کو فتح کرلوں گا البتہ مکہ اور مدینہ مجھ پرحرام ہے۔اگر میں اس طرف رخ کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے جووہاں پہرے پرمقرر ہول گے۔ نبی مُلَّالِیُمُ نے اپنی چھڑی کو تین مرتبہ منبر پر مارا اور فرمایا یہی طبیبہ (مدینہ) ہے، یہی طبیبہ ہے اور فرمایا ﴿ اَلا هَـلُ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَالِكَ ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِيْ حَدِيْثُ تَمِيْمِ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ ٱحَدَّتُكُمْ عَنْهُ وَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَكَّةَ آلا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ ﴾ "كيامِن تهمين اس (دجال) كبارك میں بتایانہیں کرتاتھا؟ لوگوں نے کہا، کیونہیں! پھرآپ مُلاَیْلِ نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی آئی کہ بیر میری اس خبر کے مشابہ ہے جومیں تمہیں دجال اور مکہ ومدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا خبر وارا د جال فیکیا ہے شام میں یا دریائے مین میں ہے؟ نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔

آپ ﷺ خاشی نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔''(۱)

یہاں یہ یا در ہے کہ دجال کے موجود ہونے کے متعلق ایک رائے سیجی ہے کہ دجال اس وقت دنیا ہیں موجود نہیں کیونکہ نبی طالی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا''سوسال کے آخرتک روئے زمین پرکوئی ایسانفس ہاتی نہیں رہے گاجواس وقت موجود ہے۔''(۱) درج بالا حدیث کے مطابق چونکہ اس وقت دجال موجود تھا اس لیے موسال بعدوہ بھی باتی نہیں رہا۔ لہذا دجال اس وقت موجود نہیں البتہ اللہ تعالی قیامت کے قریب جب چاہیں گے اسے دوبارہ تھے دیں گے۔''(واللہ اعلم)

(۲) [مسلم (۱۹۶۵)] (۳) [محموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۲۰۱۲)]

#### ظهورِ د جال کی چندعلا مات

کیاجاسکتاہے،حسب ذیل ہیں۔

#### 🤔 قیامت کی چهوٹی نشانیوں کا ظہور:

قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے مرادالی نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہوں گی جیسے مردوں کا کم اور عورتوں کا زیادہ ہو جانا ، دین اجنبی ہو جانا ، علم اٹھ جانا ، جہالت کا بڑھ جانا ، فحاشی کا فروغ ہونا ، لوگوں کا بخیل ہو جانا ، جھوٹی گواہی دینا ، مال ودولت کی فراوانی ہونا ، جھوٹے نبیوں کا ظاہر ہونا ، امانت کا ختم ہو جانا ، بشراب کو حلال سبحھ لینا ، زمانہ قریب ہو جانا ، زلزلوں کی کشرت ہونا اور بدکاری کا عام ہو جانا وغیرہ و غیرہ و بلاشبدان چھوٹی نشانیوں کا ظہوراس بات کا شہوت ہوگا کہ اب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں اور یا در ہے کہ د جال بھی قیامت کی بڑی بڑی بڑی بردی نشانیوں میں سے ایک ہے ۔ اورا گر پچھٹور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درج بالا چھوٹی نشانیوں میں سے کم ہی کوئی ایسی نشانی ہوگی جوموجودہ دور تک ظاہر نہیں ہوئی بلکہ جے بھی آپ پڑھرانے زمانے میں تلاش کرنا چاہیں وہی آپ کوسا منے نظر آئے گی ۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت سے پہلے پہلے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کے لیا ستخفارا وراعمال صالح شروع کر دیں کہ جب د جال ظاہر ہوگا اور پھر کسی کی تو بی قبول نہ ہوگی۔

#### 🟵 (آ) رومیوں کی تعداد میں اضافہ :

حضرت متورد والنون نے حضرت عمروبن عاص والنون کہا کہ ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ الله وَ

واضح رہے کہ حالیہ اعداد وشار کے مطابق دنیا میں عیسائیوں کی تعدادسب سے زیادہ ہے۔

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٨٩٨) كتاب الفتن: باب تقوم الساعة والروم اكثر الناس ، مسند احمد (٢١٤/٢)]

## ② (②) مسلمانوں اور عیسائیوں کا باہم مل کر کسی دشمن سے جنگ کرنا: حفرت ذی مخبر دانٹو سے حضرت جبیر دانٹو نے سلم کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول

الله طَلَيْهُم كُويفرمات مُون وَ تَغْنِمُونَ وَ تَسْلَمُون الرُّومَ صُلْحًا آمِنا فَتَغُرُونَ اَنْتُمْ وَ هُمْ عَدُوًا مِن وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُون وَ تَغْنِمُونَ وَ تَسْلَمُون ... وَ تَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ ﴾" ثم لوگ عقريب روميول سے امن والى سلح كرلوگے پھرتم اور وہ (رومى عيسائل) اپنے علاوہ كى اور دخمن سے لڑو گے اور تم مدد كيے جاؤ كے بغيمت حاصل كروگ اور سلامت رہوگ، پھرتم والى لولوگ اور ايك شيلوں والى زمين پر پڑاؤكروگ تو وہال عيسائيوں كاايك آدمى صليب بلندكر سے گا اور كے گاصليب غالب آگئ (يددكيوكر) مسلمانوں كاايك آدمى غضبناك ہوكر اسے مارے گااس وقت رومى عيسائى عهد على كرديں گے اور (لوگول كو) جنگ كے ليے جمع كريں گے۔ "(1)

## (⑦) مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین جنك عظیم برپا هونا:

<sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۳۶۱۲) المشکاة (۲۸۵٥) ابوداود (۲۹۲۱) کتاب الملاحم: باب ما یذکر من ملاحم الروم، ابن ماجه (۱۱۵۰) مستدرك حاکم (۲۷۱۵) شخ شعیب ارنا و وطن اس کی سند کوچ کها بـــ[صحیح ابن حبان محقّل (۲۷۰۹)]

گی اور دونوں گروہ فتح کے بغیروا پس چلے جائیں گے اور شرط بھی فتم ہوجائے گی پھر (تیسرے دن) مسلمان موت اور فتح کی شرط پر نگلیں گے اور شام تک لایں گے پھر دونوں گروہ بلانتے واپس بلیٹ جائیں گے اور پھر شرط نتم ہو جائے گی۔ پھر چو تھے دن باقی مسلمان رومیوں کی طرف بوھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وتمن کو مغلوب کریں گے اور وہ الیی لڑائی کریں گے کہ اس جیسی کسی نے نہ دیکھی ہوگی حتی کہ پر ندہ ان کے فلاوں سے گزرے گا گروہ مرکر گرجائے گاان کی لاشوں سے آئے نبیں بڑھ سے گا۔ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو واپسی پران مگروہ مرکر گرجائے گاان کی لاشوں سے آئے نبیں بڑھ سے گا۔ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو واپسی پران میں سے صرف ایک ہی باقی ہوگا۔ ورکوئی وراثت تقسیم کی جائے گی؟ دریں اثنا دہ اس سے بڑی بات سین گے کہ ایک منادی (یعنی شیطان) آ واز بلند کرے گا کہ دجال تہمارے اہل وعیال میں آ چکا ہے تو وہ لوگ سب بچھو ہیں چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اور دس گھر سواروں کو نفیش کے لیے بھی جیں گے۔ بی سائی بھی طرح بہجا بی گور اور ان کے گھوڑ وں کے رنگ خوب اچھی طرح بہجا بنا تھی سول اور ان کے گھوڑ وں کے رنگ خوب اچھی طرح بہجا بنا تھی سول اور اور دی گھڑ سوار اس دن روئے زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ ''(')

#### 🚱 (@) سونے کے پہاڑ کا ظہور:

- (1) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْہِ فِی مَایا ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یَحْسِرَ
  الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِّنْ ذَهَبِ یَفْتُلُ النَّاسُ عَلَیْهِ فَیُقْتَلُ مِنْ کُلِّ مِائَةِ تِسْعَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ وَ یَقُولُ کُلُّ
  رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلَیْ اَکُونُ اَنَا الَّذِی اَنْجُو ﴾ ''قیامت اس وقت تک قائم ہیں ہوگی جب تک کہ دریائے
  فرات سے سونے کا پہاڑ مودارنہ ہو، جس پرلوگ جنگ کریں گے اور ہرسومیں سے نانوے مارے جا کیں گے جبکہ
  ہربندہ یہ سوچ (کرجھہ لے) رہا ہوگا کہ شایدہ ہنجات پانے والا میں ہی ہوں۔''(۲)
- (2) حضرت الى بن كعب التنظير التراث ہے كدر سول الله طَلَّمُ في فرمايا ﴿ يُوشِكُ الْفُراتُ اَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلِ مِّنْ ذَهَبِ ... ﴾ ''عنقريب دريائ فرات سے سونے كا ايک پها زخمود ار موگا جب لوگ اس كے بارے ميں سين گواس كى طرف چل پرسي گا اور جواس (پہاڑ) كے پاس موں گے وہ كہيں گے كما گرہم نے اسے چھوڑ ديا تو دوسر بے لوگ اسے لے اڑیں گے۔ آپ طَلَّمُ فَيْ فَر مَايا ، پھراس فرز انے كو حاصل كرنے كے ليے لوگ لایں گے اور سويس سے نا نوتے لل كرد بے جائيں گے۔ ""
- (3) حضرت ابو مريره والله على الله عَلَيْهُم في الله عَلَيْهُم في من الله عَلَيْهُم في الله عَنْ الله عَنْ

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٨٩٩) كتاب الفتن: باب اقبال الروم في كثرة القتل عند حروج الدحال ، مسند احمد (٤٤١١)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٨٩٤) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٨٩٥) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب]

كَنْزِ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْنًا ﴾ "عنقريب دريائ فرات سون كاليك فزاند نكل كايس جوكوني وبال موجود بهووه اس ميس سے كهندلي "(١)،

واضح رہے کہ دریائے فرات عراق میں ہے، اس سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے جو کہ تا حال ظاہر نہیں ہوئی۔ بعض علماء نے سونے کے پہاڑ سے پٹرول وغیرہ مرادلیا ہے لیکن ان کی بیات درست نہیں بلکسونے کے پہاڑ سے مرادھیتی پہاڑ ہی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ خروج دجال سے پہلے واقع ہونے والی جنگ عظیم کا سبب ای خزانے کا حصول ہوگا۔ (واللہ اعلیہ)

#### 😚 (آ) قسطنطنیه کی فتح

 (1) حضرت ابو جریره ثان شاست عدوایت بے که رسول الله مَن الله عَلَيْم نے فرمایا ﴿ لَا تَ قُدُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الـرُّوْمُ بِالْاعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَثِذِ فَإِذَا تَـصَـاقُوْا قَالَتِ الرُّوْمُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ سُبُوا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ لَا وَ اللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ ... وَ لَكِنْ يَّقْتُلُهُ اللهُ بِيدِهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِه ﴾ "قيامت اس وقت تك قائم بيس مو گی جب تک کدرومی اعماق با دابق (شام) کے مقام پر پڑاؤنہ کرلیں۔ان کی طرف مدینے ہے ایک لشکر (لڑائی کی غرض سے ) نکلے گا۔ جب وہ مقابلے برآئیں گے تو رومی انہیں کہیں گےتم ہمارے اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤجو بے دین ہو گئے ہیں ۔مسلمان کہیں گے ،خدا کی تتم اہم ایسا ہر گزنہیں کرسکتے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تہہارے حوالے کردیں ۔ پھر وہ ان سے لڑائی شروع کردیں گے اوران کا تہائی حصہ پیٹے پھیر جائے گا جن کی توبداللہ تعالی قبول نہیں کریں گے ۔ ایک تہائی لوگ شہید ہوجائیں گے ۔ جواللہ کے نزدیک سب ے افضل شہید ہوں گے اورا یک تہائی لوگ فتح حاصل کرلیں گے جو پھر تبھی فتنہ کا شکارنہیں ہوں گے اور وہ قسطنطنیہ فتح کرلیں گے۔ پھر جب انہوں نے اپنی تلواریں زیتون (کے درختوں ) پراٹکائی ہوں گی اورغنائم انٹھی کررہے ہوں گے توان میں شیطان چیخ کر کیے گا کہ تمہارے گھروں میں سے (د جال) آ چکا ہے۔وہ (یہ بن کر)واپس نکل آئیں گےلیکن پینبر جھوٹی ہوگی ۔ پھر جب وہ ملک شام پہنچیں گے تو د جال خروج کرےگا۔ وہ لوگ جنگ کی تیاری كريں مح صفيں برابركريں محے اور جب نماز كے ليے اقامت كہيں محية حضرت عيلى عليه تازل ہوں محاوران کی امامت کرائیں گے۔جب اللہ کا دشمن (وجال) انہیں دیکھے گا تو اس طرح پھل جائے گا جیسے یانی میں نمک بَکِهل جاتا ہے۔اگروہ اے ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ بکھلتا ہوا خود ہی ہلاک ہوجائے گالیکن اللہ تعالیٰ اے حضرت

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۷۱۹) کتاب الفتن: باب خروج النار، ابوداود (۲۳۱۳) مسند احمد (۲۳۸۲)]

عیسیٰ علیٰلاکے ہاتھ سے آل کرا کیں گئے پھروہ ان (مسلمانوں) کواس کا خون اپنے بر چھے میں دکھا کیں گے۔''<sup>(۱)</sup> (2) حضرت معاذبن جبل التنوّ سے روایت ہے کہ رسول الله كالله علیم فرمایا ﴿ عُدْ مُسرَانُ بَيْتِ الْمَفْدَسِ خَـرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ وَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَ فَتْحُ قُسْطُ نُطِينِيَّةِ خُرُوْجُ الدَّجَالِ ﴾ "بيت المقدس كي آبادى يثرب (مدينه) كي خرابي كا پيش خيمه موگى مديندى خرابی جنگوں کے آغاز کا سبب ہوگی ، جنگوں کے آغاز کا انجام تسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور تسطنطنیہ کی فتح د جال کے خروج

(3) حضرت نافع بن عتبه ولا وايت ب كرسول الله طالع في فرمايا في مَنْ وُن جَدِيدُو الله عَدَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهَا السلُّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِعٌ يَا جَابِرُ الانْرَى الدَّجَّالَ يَخُرُجُ حَتَّى يُفْتَحَ الرُّومُ ﴾ "تم جزيه عرب والول ہےلڑ و گےاوراللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا پھرتم فارس لینی ایران والوں سےلڑ و گےاوراللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا، پھرتم روم سےلڑ و گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنادے گا، پھرتم د جال سےلڑ و گے اور اللہ تمہیں اس پر بھی فتح وے گا۔ پھر حضرت نافع وہائنڈ نے کہا'اے جابر! ہمارے علم کے مطابق دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نه ہوجائے۔''(۲)

تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1453ء میں سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے کیکن یا در ہے کہ خروجِ د جال کے وقت دوبارہ مسلمان اسے فتح کریں گے۔ درج بالا دلاکل کا یہی تقاضا ہے۔

#### 🚱 (6) تلواروں کے دور کی دوبارہ واپسی:

جس روايت مين قط طنيدى فق كاذكر باى مين فذكور بك ﴿ فَبَيْنَا هُمْ يَفْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُواْ سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُون ﴾ ' فق قطنطنيه كے بعد جب مسلمانوں نے اپنی آلواریں زینون (كورختوں) پر لٹکائی ہوں گی اور وہ غنائم تقشیم کررہے ہوں گے۔''<sup>(4)</sup>

بعض علمانے اس سے پیاستدلال کیا ہے کہ خروج دجال سے پہلے تلواروں کا دور دوبارہ لوٹ آئے گا۔ قطنطنیہ کی فتح سے پہلے جنگ محظیم بریا ہوگ اس جنگ میں تمام جدید شم کے اسلحہ جات تباہ و برباد ہوجا میں گے اور

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۸۹۷) کتاب الفتن: باب في فتح قسطنطنيه و خروج الدجال ونزول عيسي ابن مريم]

<sup>[</sup>صحيح: صحيح الحامع الصغير (٩٦، ٤) ابوداود (٤٢٩٤) كتاب الملاحم: باب في امارات الملاحم ، مسند احمد (٣٠٩/٥) طبراني كبير (١٦٩٧١) مستدرك حاكم (٢٩٧٨)]

<sup>[</sup>مسلم (٢٩٠٠) كتاب الفتين: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال]

<sup>[</sup>مسلم (٢٨٩٧) كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطنية وحروج الدحال ونزول عيسي ابن مريم]

اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی جنگ میں مسلمان تلواروں سے جنگ کریں گے۔اس کے علاوہ ایک روایت میں گھوڑوں کا بھی ذکر ماتا ہے۔ (۱) نیز اس بات کی تا بھراس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں بیذ کر ہے حضرت عیسیٰ علیا د جال کواپنے بر جھے کے ساتھ آل کریں گے۔ (۲) اگر د جال کے دور میں جدید اسلحہ موجود ہوتا تو یقینا حضرت عیسیٰ علیا اس اسلحہ کے ساتھ آل کریں گے۔ جبکہ حدیث اس کے برعکس ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ اس امت کے حضرت عیسیٰ علیا اس اس اسلحہ کے ساتھ آل کرتے جبکہ حدیث اس کے برعکس ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ اس امت کے آخری دور میں لوگوں کے آلات چرب وضرب گھوڑ ہے ، تکواریں ، نیزے اور بر چھے ہی ہوں گے۔

#### ظهور دجال كامقام

- (2) حفرت ابو بكر والتَّنَّ سے روایت ہے كەرسول الله طَالِیُمْ نے فرمایا ﴿ السَدَّجَ الُ یَسَخُسرُ جُ مِسنُ اَدُضِ بِالْمَشْرِقِ یُقَالُ لَهَا خُراسَانُ یَتَبِعُهُ اَقْوَامٌ كَانَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ ﴾'' وجال مشرق كاس سرز مین سے خروج كرے گا جے خراسان كہا جا تا ہے۔ اس كى پیروى اليى اقوام كریں گی جن كے چرے موثی دُ ھالوں كى طرح چينے ہوں گے۔''(٤)
- (4) حفرت انس وَالنَّوْ بِروايت بِ كدرسول الله مَنَافِيْمُ فِي مِلْ اللهِ مَنْ يَهُ وَدِيَّةٍ
  - (١) [مسلم (٢٨٩٩) كتاب الفتن: باب اقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدحال]
    - (٢) [مسلم (٢٨٩٨) كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطنية]
  - (٣) [مسلم (٢٩٤٢) كتاب الفتن: باب قصة الحساسة ، ابن ماجه (٢٠٤٥) ابو داؤد (٣٢٥)]
- (٤) [صحیح: السلسلة الصحیحة (١٥٩١) صحیح الحامع الصغیر (٣٤٠٤) ترمذی (٢٢٣٧) كتاب الفتن: باب ما جاء من این یخرج الدحال ، ابن ماحه (٤١٢٣) مسند عبد بن حمید (٤) مسند احمد (٤/١)] مستد عبد بن حمید (٤) مسند احمد (٤/١)] مستد شعیب ارتا و وط فی اس کی سند و حجم کها ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (١٢)]
  - (٥) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر اللحال ، ترمذي (٢٢٤٠) مستدرك حاكم (٢٧١٤)]

اَصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْيَهُوْدِ ﴾'' وجال اصبهان كعلاقي يبوداه مضمودار بوگااوراس كساتھ سر ہزار (70,000) يبودي بول كي'(١)

ان روایات میں بظاہر کچھ تعارض معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض میں ہے کہ د جال مشرق سے نکلے گا بعض میں خراسان ، بعض میں عراق اور شام کے درمیانی راستے اور بعض میں اصبہان کا ذکر ہے۔ لیکن حقیقت میہ ہے کہ ان میں کوئی تعارض نہیں اور اہل علم نے ان میں یوں تطبیق دی ہے کہ د جال مشرق کی جانب واقع خراسان میں موجود مصبان کی بہتی یہوداہ سے خروج کرے گا اور پھر تجاز کی طرف آنے کے لیے شام اور عراق کے درمیان ریکستانی علاقے کو اختیار کرے گا۔ یوں تمام احادیث کامفہوم بھی واضح ہوگیا اور تعارض بھی رفع ہوگیا۔

#### ظهور کے وقت د جال کی کیفیت

ظهور کے وقت وجال انہائی غصے کی حالت میں ہوگا جیسا کہ حضرت نافع کی روایت میں ہے کہ ﴿ لَقِی اَبْنُ عُمرَ اَبْنَ صَبَّادِ فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِیْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا اَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَا السُّكَّةَ فَدَّ حَلَ اَبْنُ عُمرَ عَلَى حَفْصَةً وَ قَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللهُ مَا اَرَدْتَ مِنَ ابْنِ صَبَّادِ ؟ اَمَا عَلِمْتَ ابْنُ عُمرَ عَلَى حَفْصَةً وَ قَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللهُ مَا اَرَدْتَ مِنَ ابْنِ صَبَّادِ ؟ اَمَا عَلِمْتَ ابْنُ عُمرَ عَلَى حَفْصَةً وَ قَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللهُ مَا اَرَدْتَ مِنَ ابْنِ صَبَّادِ ؟ اَمَا عَلِمْتَ ابْنُ عُرَى اللهُ مَا اَرَدُتَ مِنَ ابْنِ صَبَّادِ ؟ اَمَا عَلِمْتَ اللهُ مَا رَدْتُ مِنَ ابْنِ صَبَّادِ ؟ اَمَا عَلِمْتَ مَنَ وَلَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ فَالَ إِنَّمَا يَخُرُجُ مِنْ غَضَيةٍ يَغْضَبُهَا ﴾ ''حضرت ابن عمر وَالْتُول عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### الله كے نز ديك دجال كى هيثيت

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٤٤) كتاب الفتن: باب في بقية أحاديث من الدجال]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٣٢) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد ، مسند احمد (٢٨٤/٦)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٢١٢٢) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال ، مسلم (٢٩٣٩) كتاب الفتن]

اس سے بھی آسان ہونے کامفہوم ہیہ ہے کہ دجال کی حیثیت اللہ تعالی کے نزدیک ان اشیاء سے بھی کم ترہے جو اللہ تعالی نے دجال کی قدرت وطاقت میں دے رکھی ہیں یعنی بیروٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا وغیرہ ۔ اور پچھ اللہ تعالیٰ نے دجال کی اسٹر تی عادت کام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے کہیں بڑے خرتی عادت اُمور ظاہر کرنے پر قادر ہے۔

#### د جال کی شکل و شباهت

(1) حضرت انس و النفظ المنظم الله منظم الله منظم الله منظم الله المنظم المنطق الله المنفر الله المنفر الله المنظم الله منظم المنطق المنطق الله المنظم الله المنطق المنط

(3) حضرت ابن عمر والتي التي الله من الله من الله من الله الله من الله الله على ويكها ﴿ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ الله من الله الله من ا

(4) حضرت الس و المُثَوَّن و ایت ب که رسول الله تَالِیْمَ فِرْ مایا ﴿ اللهَّ جَالُ مَمْسُوحُ الْعَیْنِ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَ مَکْتُوبُ کَافِرْ ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك و فول آنهول کے درمیان کافراکھا ہوگا۔ پھرآپ مَلَاقِمُ نے جِح کر کے بتایا گ ، ف ، راورا سے ہمسلمان پڑھ سکے گا۔ '(1)

(5) ایک روایت میں یہ جی ہے کہ ﴿ يَفُرَأُهُ كُلَّ مُوْمِنِ كَاتِبٍ وَ غَيْرِ كَاتِبٍ ﴾ ''اے ہر مومن پڑھ سكے گا خواہ وہ پڑھالکھا ہو یا جاہل ہو۔''(°)

ر ۱) [بخاری (۲۱۳۱) کتاب الفتن: باب ذکر الدجال ، مسلم (۲۹۳۳) ابو داؤ د (۲۹۳۱)]

۲) [بخاری (۲۱۲۳) کتاب الفتن: باب ذکر الدحال]

<sup>(</sup>۳) [بخاری (۲۱۲۸) کناب الفتن: باب ذکرالدجال]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٩٣٣) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٩٣٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه ، مسند احمد (٢٣٣١)]

- (6) حضرت حذیف و النظر عند وایت به کرسول الله مَثَالَیْمُ نے فرمایا ﴿ الله جَالُ اَعْدُورُ الْعَیْنِ الْیُسْرَی جَدَفُ الله الله عَلَیْ الله مَثَالَیْمُ الله مَثَالَیْ الله مَثَالَیْ الله مَثَلَا الله عَدِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَ نَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَ جَنَّتُهُ نَارٌ ﴾ ' وجال با کی آگھ سے کا ناہوگا، گفتے بالوں والا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی ۔ اس کی آگ در حقیقت جنت ہے اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہوگا ۔ اس کی آگ در حقیقت جنت ہے اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہے۔ '' (۱)
- (7) ایک روایت میں پر نفط میں کہ ﴿ وَ إِنَّهُ اَعْهَ وَ مَهُ مُسُوحُ الْعَیْنِ الْیُسْرَی عَلَیْهَا ظَفَرَةٌ غَلِیْظَةٌ خَضْراءٌ کَانَّهَا کَوْکَبٌ دُرِیٌ عَیْنُهُ الْیُمْنَی کَانَّهَا عِنبَةٌ طَافِیَةٌ لَیْسَتْ بِنَاتِقَةٍ وَ لَا حَجْرَاءَ جَفَالَ الشَّعْرِ ﴾ '' دجال کانا ہوگا، اس کی بائیں آٹھی ہوگی، آٹھی جگہ موٹانا خن سا ہوگا، جیسے سبزرنگ کا چکد ارستارہ ہو، نہ توزیادہ ابھری ہوئی اور نہ بی زیادہ دلی ہوئی، بال پراگندہ ہوں گے۔'' (۲)
- (8) حضرت ہشام بن عامر الشئون سے موایت ہے کہ رسول الله علی الله وَ إِنَّ رَأْسَهُ مِنْ وَرَائِسِهِ حُبْكُ حُبْكُ وَإِنَّهُ سَيَفُولُ آنَا رَبُّكُمْ فَمَنْ قَالَ كَذَبْتَ لَسْتَ رَبَّنَا وَ لَكِنَّ اللهُ رَبَّنَا وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْهِ مِنْكَ قَالَ اَنَّا رَبُّكُمْ فَمَنْ قَالَ كَذَبْتَ لَسْتَ رَبَّنَا وَ لَكِنَّ اللهُ رَبَّنَا وَ عَلَيْهِ تَوكَّلْنَا وَ اِللّهِ مِنْكَ قَالَ فَلَا سَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهِ ﴾ "اس (وجال) كاس تحصل جانب سے محصل علی و اللّهِ مِنْكَ قَالَ فَلَا سَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهِ ﴾ "اس (وجال) كاس تحصل جانب سے محصل علی عقریب وہ کے گا کہ میں تہارار ب بول تو جس نے یہ اتو جمونا ہے، تو ہارار بنیس بلکہ ہمارار ب اللہ بنی کی علی اور ہم تجھ سے اللہ كی بناہ ما تکتے ہیں تو اس پراس كاكوئى زورنيس جلے گا (یعنی وجال ایسا کہنے والے كوكوئى نقصان نہیں پہنچا سے گا )۔ " (")
- (9) حضرت ابن عباس والتي سيروايت بك نبي مُن الله في خوجال كم تعلق فرمايا ﴿ أَعُورُ هِ جَانُ أَذْهَرُ كَانَ رَأْسُهُ أَصْلَةٌ أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ ﴾ ' وجال كانا، بحد سفيداور چمكدار بوگا، ال كاسرافعى مانپ كى مانند بوگا، وه لوگول ميں سے عبدالعزىٰ بن قطن سے سب سے زیادہ مشابہ وگا۔' (1)
- (10) ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ طَالِیُّا نے فرمایا ﴿ هُو اَعْوَرُ عَیْدِیهِ الْیُسُرَى بِعَیْدِهِ الْیُمْنَى ظَفَرَةٌ

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

<sup>(</sup>٢) [طبراني كبير ، طبراني اوسط ، مسند احمد ، ابن ماجه ، بحواله قصة المسيح الدجال للألباني (ص: ١٣٣)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: السلسلة الصحیحة (٢٨٠٨) مسند احمد (٤١٠/٥) مستدرك حاکم (٥٥٥١) طبرانی كبیر (٢٥٥٨) الم مام أورام و بين في أن الن روايت كي خين كي شرط يرجح كما م- أن الم مام أورام و بين في الن روايت كي خين كي شرط يرجح كما م- أن الم مام أن الم أن الم مام أن الم أن

شعيب ارنا وُوط ني بحى اس كى سندكو مح اوراس كراويول كو تقدكها ب-[الموسوعة الحديثية (٢٣٥٣)] (٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١١٩٣) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (١٧٥٨) صحيح ابن المحيد ابن عليم المحيد ابن

إصحيح: السلسلة الصحيحة (١٩٣٦) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (١٩٥٨) صحيح ابن حبان (١٩٠٨) صحيح ابن حبان (١٩٠٠) شيخ شعيب ارتا ووط نے حبان (١٩٠٠) المحوارد) ابن منده في التو حيد (٨٣/١) مسئد احمد (١٩٩١) شيخ شعيب ارتا ووط نے الصحيح لغيره کہا ہے اوراس کے راو يول کو تقد کہا ہے۔ [الموسوعة الحديثية (٢١٤٨)]

غَلِيْ طَنَّةٌ مَ كُتُوبٌ بَيْنَ عَيْنِهِ مَا كَافِرٌ ﴾ "دجال كى بائيس آئله كانى بوگى اور بائيس آئكه كوشت ككركى مانندا بحرى بوئى بوگى اوراس كى دونوں آئكھوں كے درميان" كافر" كلھا بوگا۔" (١)

#### د جال ، ایک انسان ہی

بعض جدید مفکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ہی دجال ہے اور بعض نے اسرائیل کو دجال کہا ہے۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا، جیسا کہ اس کے چند دلائل حسب ذیل ہیں:

- (2) حضرت عباده بن صامت والتنواس روايت ب كرسول الله مَا ا
- عبد (3) ایک روایت میں ہے کہ رسول الله ظائم نے دجال کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ﴿ فَاِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ ﴾ ''ووایک خوب موٹا آدی ہے۔''(٤)

#### دجال رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ كَ خواب ميس

(1) حضرت ابن عمر و التي سروايت ب كرسول الله طَالَيْهُ فَر ما يا ﴿ بَيْنَ النّا نَافِهُ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطِفُ ... رَجُلٌ مِّنْ خُزَاعَةَ ﴾ ' ايك وفعه مين خواب مين كعبه كاطواف كرر باتفا كه ايك صاحب جوگندم كون تصاوران كرسرك بال سيد صے تصاور سرسے پانی فیک رہاتھا (پرميری نظر بڑی) ميں نے پوچھا يہ كون ہے؟ ميرے ساتھ موجودلوگوں نے بتلا يا كه يه حضرت عيني ابن مريم عليا الله بيں۔ پھر

<sup>(</sup>۱) [حسن: قصة المسيح الدجال للالباني (ص: ۷۳) المعجم الكبير (٥٤٤٥) مسند احمد (٢٨١/٥)] المام ابن كثر فرمايا بكراس كى سنديس كوئي حرج نهيس -[النهاية في الفتن (٢٤١١)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٤٦) كتاب الفتن: باب قصة الحساسة ، ترمذي (٢٢٥٣)]

 <sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الحامع (٢٤٥٩) ابوداؤد (٢٢١٢) كتاب الملاحم: باب خروج الدحال]

<sup>(</sup>٤) [بخاري (٧١٢٨) كتاب الفتن: باب ذكرالدجال]

میں نے مڑکردیکھاتو موٹے مخض پرنظر پڑی جوسرخ تھا،اس کے بال گھنگھریالے تھے،ایک آنکھ کا کا ناتھا،اس کی ایک آنکھا کا ناتھا،اس کی ایک آنکھا کا ناتھا،اس کی ایک آنکھا تھی ہوئی تھی ۔لوگوں نے بتایا کہ یہ د جال ہے۔اس کی صورت عبدالعزی بن قطن ہے۔ہیت ملتی تھی۔''(۱)

(2) حضرت ابن عباس رُفَّتُوَ سے روایت ہے کہ بی مُلَقِیْنَ نے فر مایا ﴿ رَایَّتُ لَیْلَةَ اُسْرِی بِی مُوسَی رَجُلا اَدَمَ طُوالا جَعْدًا کَانَهُ … اَرَاهُنَّ اللهُ إِیَّاهُ ﴾ ''معراج کی رات میں نے حضرت موکی طیا کود یکھاوہ گندی رنگ والے ، دراز قد اور گفتگر یالے بالوں والے شے یوں محسوس ہوتا تھا گویا قبیلہ شنوء ہ کا کوئی شخص ہے اور میں نے حضرت عیسی طیا کو بھی دیکھا جو درمیانے قد درمیانے جسم ، سُرخ وسفید رنگ اور سید سے بالوں والے شے۔ میں نے جہنم کے دارو نے کو بھی دیکھا اور د جال کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالی نے (بیسب) اپنی قدرت کی (نشانیاں) مجھے دکھا کیں۔''(۲)

#### وجال بےاولا دہوگا

حضرت ابوسعید خدری و انتخاسے مروی روایت میں ہے کہ ابن صیاد نے صحابہ سے کہا کہ معلوم نہیں تہمیں میں ہے کہ ابن صیاد نے صحابہ سے کہا کہ معلوم نہیں تہمیں میرے بارے میں کیا گمان ہے، کیارسول الله مُناتِّخ نے فرمایا نہیں کہ دجال کہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں اور رسول الله مَناتِّخ نے نہیں ہوگی جبکہ میری رسول الله مَناتِخ نے نہیں ہوگی جبکہ میری اولا دہے۔'' (۳)

#### د جال اپنے ماتھے پر لکھالفظ<sup>ور '</sup> کا فر' 'نہیں مٹا <del>سکے گا</del>

- (۱) [بخاری (۷۱۲۸) کتاب الفتن: با ب ذکر الدجال ، مسلم (۲۹)]
  - ٢) [بخارى (٣٢٣٩) كتاب بدء الخلق: باب اذا قال أحدكم آمين]
    - ٣) [مسلم (٢٩٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]
- ٤) [بحارى (٧١٣١) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال ، مسلم (٢٩٣٣) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]
  - (٥) [مسلم (٢٩٣٣) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

#### د جال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی

- (1) حضرت حذیف و النو سیم وی روایت میں ہے کہ رسول الله طَالَةُ الله عَدَّهُ جَنَّهٌ وَ نَارٌ فَنَارُهُ جَنَّهٌ وَ جَنَّهُ نَارٌ ﴾ ''اس ( دجال ) کے پاس ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی ( اور یا در کھوکہ ) اس کی جہنم در حقیقت جنت اور اس کی جنت در حقیقت جنم ہوگی۔'' (۱)
- (3) حضرت مذیفه را تنظیر الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من

امام نووی رشط نظر مایا ہے کہ (( هٰ ذَا مِنْ جُمْلَةِ فِتْنَتِهِ امْتَحَنَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُسْطِلَ الْبَاطِلَ ثُمَّ يَفْضَحُهُ وَ يُظْهِرُ لِلنَّاسِ عِجْزَهُ )) ''المُ علم بيان كرتے ہيں كہ بير ايك ہاتھ ميں آگ اورايك ہاتھ ميں آگ اورايك ہاتھ ميں جنت ) د جال كے فتنے كائى حصہ ہوگ ۔ الله تعالی اس كے ذريعے اپنے بندوں كی آزمائش كريں گے تاكہ تن كو ثابت كرد كھائيں اور باطل كومٹا ڈاليں ، پھر الله تعالی اسے (وجال كو) رسواونا مراد كرديں گے اوراس كاعاجز و بے بس ہونا لوگوں كے ما منے ظاہر فرماديں گے ۔'' (٤)

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۳۶۵۰) کتاب الفتن : باب ذکر عن بنی اسرائیل ، مسلم (۲۹۳۶) ابوداود (۳۶۱۰)]

<sup>(</sup>٣) [صحيع: السلسلة الصحيحة (٢٧٣٩) صحيع الجامع الصغير (٨٠٤٩) ابو داو د (٢٢٤٤) المشكاة (٣٩٦٦) مصنف عبد الرزاق (٢٠٧١) حاكم (٤٧٩/٤) ابن حبان (٢٠٩/١) مسند احمد (٣٠٥٥) أثن شعيب ارنا ووط في اس صديث وصن كهام -[الموسوعة الحديثية (٢٣٤٧٦)]

<sup>(</sup>٤) [شرح مسلم للنووي (٢٦٦/١٨)]

#### د جال کے ظہور کے بعد کسی کوا بمان لا نا فائدہ نہیں دےگا

حضرت ابو ہریرہ والنظر سے دوایت ہے کہ رسول الله طَالَیْمُ نے فرمایا ﴿ ثَلاثُ إِذَا حَرَجْنَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا
اِنْ مَانُهَا حَیْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ اللَّجَالُ وَ دَابَّةُ الْاَرْضِ ﴾"جب تین چیزی ظاہر ہو
جا کیں گی تو کسی ایسے خص کواس کا ایمان لا نامفید ٹابت نہیں ہوگا جواس سے پہلے ایمان والانہیں یا جس نے حالت و ایمان میں کوئی اچھا کا منہیں کیا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ، دجال کا ظاہر ہونا اور دابة الارض کا خروج۔ "(۱) دجال کے خوف سے عائشہ جا الله او پڑیں

حضرت عائش الله عَلَى الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى وَانَا اَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ ؟ فَلَاتُ يَا رَسُولُ الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى وَانَا فِيكُمُ قَلَاتُ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَ

كَفَيْتُ مُوْهُ وَ إِنْ يَتَخْرُجْ بَعْدِى فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ﴾ "رسول الله تَلَيُّمْ ميرے پاس تشريف لائے تو ميں رور بي تھي، آپ نے دريافت فرمايا كه كيوں رور بي ہو؟ ميں نے عرض كيا اے الله كرسول! وجال يادآگيا تھا سرور بي تھي، آپ نے دريافت فرمايا كه كيوں رور بي ہو؟ ميں نے عرض كيا اے الله كرسول! وجال يادآگيا تھا

اس لیےرور ہی ہوں۔ آپ نے فر مایا ، اگر د جال میری موجودگی میں نکلاتو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گالیکن اگر وہ میر ہے بعد نکلاتو یا در کھناتمہار ارب کا نانہیں ہے۔'' (۲)

#### دجال کے زمانے کے مسلمان اس کا سامنانہ کریں

حضرت عمران بن حصين والتَّوْسِ وايت ہے کہ رسول الله مَلْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلْيَنَا عَنْهُ فَوَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَاٰتِيهِ وَ هُو يَحْسِبُ اَنَّهُ مُوْمِنٌ فَيَتَبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ اَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ اَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ ﴾ ''جوخص وجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرے۔الله کی شم! جب کوئی آوی اس کے پاس آئے گاتو یہی سمجھے کہ وہ مون ہے لیکن جوشھے کی چیزیں دے کراہے بھیجا گیا ہے انہیں دکھے کروہ اس کی پیروی کرنے گے گا۔''(")

#### دجال كالشكر

<sup>(</sup>١) [مسلم (١٥٨) كتاب الايمان: باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الايمان]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: قصة المسیح الدحال (ص: ۲۰) ابن حبان (۱۹۰٥) مسند احمد (۲۰۱۷) ابن منده (۹۷/۲) محمع الزوائد (۲۱۲۱)] شخ شعیب ارتا و وط نے اس کی سند کوشن کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۵۱۱)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (٢٠٠١) المشکاة (٤٨٨) ابوداؤد (٤٣١٩) کتاب الملاحم: باب خروج الدحال ، طبرانی کبیر (١٥٢٦٠) حاکم (٥٧٦/٤) مسند احمد (٤١/٤)] فيخ شعیب ارنا وَوط في الماروط في الما

د جال کا اصل لشکر یہودی ہوں گے کیونکہ دہ خود انہیں میں سے ہوگا۔علاوہ ازیں چوڑے اور موٹے چہروں والی اقوام بھی اس کے لشکر میں شامل ہوں گی اور ممکن ہے بیا قوام چین ، جایان ،کوریا اور روس وغیرہ کے لوگ ہوں کیونکہ اس کے لشکر میں شامل ہو جا کیں گے اور اس کے فکر ایس شامل ہو جا کیں گے اور اس کے فقنے کا شکار ہونے والی سب سے زیادہ خوا تمین ہوں گی۔ چند دلائل حسب ذیل ہیں۔

- (1) حضرت انس الأفنا عدد ايت بكرسول الله الفيان فرمايا ﴿ يَتْبَعُ الْمَدَّ الْمَهُودِ اَصْبَهَانَ سَبْعُونَ اَلْفَا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ ﴾ " (ايران كشهر) اصفهان كستر بزار (70,000) يهودى ساه (ياسز) عادرين اورُ هي مولى دجال كاساتهدين ك\_' (۱)

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۹۶٤) كتاب الفتن: باب في بقيه من أحاديث اللجال ، مسند احمد (۲۸۳/۳)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٩٩١) صحيح الجامع الصغير (٣٤٠٤) ترمذى (٢٢٣٧) كتاب الفتن: باب ما جاء من اين يخرج الدجال ، ابن ماجه (٤١٣) مسند عبد بن حميد (٤) مسند احمد (٤١١)] في شعيب ارنا وُوط في اس كى سند كري كها به [الموسوعة الحديثية (٢١)]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (١٨٨١) كتاب فضائل المدينة: باب لا يد خل المدينة الدجال ، مسلم (٢٩٤٢)]

<sup>(</sup>٤) [حسن: قصة المسيح الدجال للالباني (ص ٨٨) مسند احمد (١٩/٧) طبراني كبير (٣٠٧/١)]

#### وجال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے

#### د جال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا

حضرت ابوامامہ ڈاٹنؤے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْنِ انہمیں دورانِ خطبہ ارشاد فرمایا، دجال عراق اور شام کے درمیانی ریگتائی علاقے سے خروج کرے گا اور دائیں اور بائیں (تمام اشیاء) کوفا سد کردے گا (لہذا) اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا ﴿ فَاِنَّهُ يَبْدُا فَیَسَقُولُ اَنَا نَبِیٌّ وَکَلا نَبِیٌّ بَعْدِی ﴾"وہ شروع میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا۔"(۲)

#### پھرخدائی کا دعویٰ کرے گا

د جال نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جولوگ اس کے فتنے کا شکار ہوکرا سے رب سلیم کرلیس گے وہ ان کے لیے آسان سے بارشیں برسائے گا اور زمین سے نصلیں ، کھتیاں ، پھل اور اناح اگائے گا تا کہلوگ اس کی اطاعت وفر مانبر داری میں مزید پختہ ہوجا کیں اور دوسر بےلوگ بھی اس پرایمان لانے کے متعلق سوچنے پر مجبور ہوجا کیں۔ تاہم جولوگ پختہ ایماندار ہوں گے ان کا دعویٰ بیہ ہوگا کہتم جھوٹے دجال ہوہم تمہیں نہیں

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٤٥) كتاب الفتن: باب في بقية من أحاديث الدحال]

<sup>(</sup>۲) [قصة السمسيح الد حال للألباني (ص: ۱۳۱) مستدرك حاكم (۸۶۲۰)] امام حاكم في ال حديث كوملم كي المراع من المراع والمراع والمراع المراع والمراع والمراع

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٧١٢١) كتاب الفتن: باب حروج النار]

بلکہ آسان والے اللہ تعالیٰ کو اپنارب مانتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔اس یقین کے حامل افراد لامحالہ اس دورِ آز مائش میں بھی کامیاب رہیں گے اور د جال ان کا پھھ بھی نقصان نہیں کر پائے گا۔

- (1) حضرت ابوامامہ بابلی رہ انٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافی نے فرمایا ﴿ فَاِنَّهُ یَبْدَا فَیَقُولُ اَنَا نَبِی وَ لَا نَبِی بَعْدِی نَمْ مَیْنَی حَتَّی یَقُولُ اَنَا رَبُکُمْ ... ﴾ ''ابتدا میں دجال کے گا کہ میں نی ہوں اور ایور کھوکہ ) میر سے بعد کوئی نی نہیں پھروہ (زمین میں) پھرتا ہوا یہاں تک کہد دے گا کہ میں تبہار ارب ہوں اور یقینا تم فوت مونے سے پہلے اپنے رب کوئیں دیکھ سکو گے۔اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا۔ جے ہرمومن پڑھ سکو گے۔اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا۔ جے ہرمومن پڑھ سکے گائم میں سے جو بھی اسے ملے وہ اس کے چرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔' (۱)
- (2) حضرت ابو قلابہ ڑا ٹیڈے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا کے ایک صحابی نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا نے ایک صحابی نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا نے فر مایا ﴿ وَ إِنَّ رَأْسَهُ مِنْ وَ رَائِهِ حُبْكُ حُبْكُ وَ إِنَّهُ سَيَقُولُ أَنَا رَبُحُمْ ... ﴾'اس (وجال) کا سرچھیلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا۔ عنقریب وہ کے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو جس نے یہ کہا تو جھوٹا ہے، تو ہمارا رب نہیں بلکہ ہمارارب اللہ ہے، ہم نے ای پر بھروسہ کیا اورای کی طرف رجوع کیا اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں تو اس پراس کا کوئی زور نہیں چلے گا (یعنی وجال ایسا کہنے والے کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا)۔'' (۲)

#### د جال مکه اور مدینه میں داخل نہیں ہوسکے گا

- (1) حفرت عائشه وللهاسي روايت بكرسول الله مَنْ اللهِ أَنْ عَلَمْ اللهِ لَا يَسَدْخُلُ السَّدَّ جَسَالُ مَكَّةَ وَكا
- (۱) [قصة السسيح الدحال للألباني (ص : ١٣١) مستدرك حاكم (٨٦٢٠)] امام حاكم "في اس حديث كومهلم كي شرط يرجيح كها به الدحال للألباني (ص : ١٣١) مستدرك حاكم ( ٨٦٢٠)] امام حاكم "في التي موافقت كي ب-]
- (۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۲۸۰۸) مسند احمد (۱۰،۵) مستدرك حاكم (۸۰۵۱) طبرانی كبیر (۱۷۰/۲۲) كسنر العمال (۳۸۷۷۸)] امام حاكم "اورامام ذبئ في اس روايت كوشخين كی شرط پرسيم كها بـ شيخ شعیب ارنا دُوط نے بھی اس كی سندكوشج اوراس كراويوں كو تقد كہا ہـ [الموسوعة الحديثية (۲۳۵۳)]
  - (٣) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال ، ابن ماجه (٤١٢٦) ترمذي (٢٢٤٠)]

- الْمَدِيْنَةَ ﴾ '' دجال مكهاور مدينه مين داخل نهين بوسك گا-'' (١)
- (2) حضرت ابو بكر والتَّنَّ سروايت م كم في طَلَيْمَ في مايا ﴿ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ السَّالِيَّ الْمَالِيَ الْمَسِيْحِ السَّالِيَّ الْمَالِيَ الْمَسِيْحِ السَّالِيَّ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- (3) حضرت فاطمہ بنت قیس بھا سے مروی طویل روایت میں ہے کہ ایک ویران جزیرے میں جکڑے ہوئے وجال نے کہا کہ میں عنقریب (خروج کے بعد) چالیس راتوں میں کمہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی سے چکر لگا آؤں گا والی نے فہ مَا مُحَدِّ مَتَانِ عَلَی کُلَمَا اَرَدُتُ اَنُ اَدُخُلَ وَاحِدَةً اَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِی مَلَكُ بِیدِهِ السَّیْفُ صَلْتًا یَصُدُّنی عَنْهَا وَ إِنَّ عَلَی کُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلائِکَةً یَحُرُسُونَهَا ﴾ ''کونکہ یہ دونوں (کمہ السَّیْفُ صَلْتًا یَصُدُّنی عَنْهَا وَ إِنَّ عَلَی کُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلائِکَةً یَحُرُسُونَهَا ﴾ ''کونکہ یہ دونوں (کمہ و مین ای دونوں میں سے کی کی طرف جانے کے ادادے سے نکلوں گاتو تکوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ میرے سامنے ہوگا جو مجھے اس میں داخل ہونے سے روکے گا اور ان (دونوں شہوں) کے ہرداستے پرفرشتے ہوں گے جوان کی حفاظت کریں گے۔''(۲)
- (4) حضرت ابو ہریرہ وہ الله علی میں میں میں میں میں الله علی الله
- (5) حضرت ابوسعید خدری بڑائیؤ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی ٹی ہم سے دجال کے متعلق طویل حدیث بیان کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھا ٹیوں میں داخل ہو، چنا نچہوہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شورز مین پرقیام کرےگا۔ (°)
- (6) ايك اورروايت بين م كه ﴿ يَجِىءُ الدَّجَالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًا فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَيَقُولُ لِكَ لِاَصْحَابِهِ هَلْ تَذُرُونَ هٰذَا الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ؟ هٰذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِيْنَةَ فَيَجِدُ عَلَى
- (۱) [صحیح: قصة المسیح الدحال للالبانی (۸۶) مسند احمد (۲۱۳/۲) کنز العمال (۳۶۷۰) نسائی فی السنن الکبری (۲۵۷۶) شخ شعیب ارناؤوط نے بھی اسے میچ کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۶۰۸)]
  - (٢) [بخاري (٧١٢٥) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]
- (۳) [مسلم (۲۹٤٦) کتاب الفتن: باب قصة الحساسة ، ابو داو د (۲۳۲۵) ابن ماجه (۲۰٤٥) نسائی (۲۰٤۷) ترمذی (۲۲۵۳) مسند احمد (۱۹/٦)]
  - (٤) [بخارى (٧١٣٣) كتاب الفتن: باب لايد حل الدجال المدينة]
  - (٥) [بنحارى (٢١٣٢) كتاب الفتن: باب لايد خل الدحال المدينة]

كُلِّ نَفْبٍ مِّنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَا مُصْلِتًا سَيْفُهُ ﴾ ' وجال نَظِے گااوراُ حد پہاڑ پر چڑھ کرمدینہ کی طرف و تجھے گاتو اپنے ساتھوں سے پوچھے گا کیاتم بیسفیر محل د کھے رہے ہو؟ بیاحمد (یعنی محمد سَاتِیْمُ) کی مسجد ہے پھروہ مدینہ کی طرف آئے گاتو ہرراستے پہلوارسونتے ہوئے فرشتے کو پائے گا۔''(۱)

#### د جال کی شراتگیزیاں اور فتنه پروازیا<u>ں</u>

اپنے مومن بندوں کی آز مائش کرنا اوران کا امتحان لین ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے۔ فتند د جال ہمی انہیں آز مائشوں میں سے ایک ہے اوراگر اس فتہ کو کا نئات کا سب سے بڑا فتنہ کہا جائے تو بقیناً یہ بھی بے جانہیں کیونکہ د جال کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت و طافت عطا کی ہوگی جس کے ذریعے وہ شنڈی ہوا کیس چلائے گا ، بارش برسائے گا، لوگوں کے لیے زمین سے پیداوار اور ہر تم کا غلہ اُ گائے گا۔ غرض یہ کہ لوگوں کو گرم اہ کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہ چھوڑے گا اور اپنی تالی فرمان لوگوں کو خوشحالی کا سارا سامان مہیا کرے گالیکن جولوگ اسے جمٹلا کیس کسر باقی نہ چھوڑے گا اور اپنی تالی کو اس جھوڑے گا اور انہیں قط سالی سے دو چار کروے گا اور انہیں کے اور اس کی خدائی کا افکار کریں گھوٹ میں جنت ہوگی۔ اسی لیے تو نبی کریم مثل کے فرمایا ہے کہ جو بھی دجال کے فتنے میں جنتا ہو وہ اس کی آگ کوئی ترجیح دے۔ یہاں یہ بھی یا در ہے کہ د جال اپنی قوت ہے کہ جو بھی د جال کے فتنے میں جنتا ہو وہ اس کی آگ کوئی ترجیح دے۔ یہاں یہ بھی یا در ہے کہ د جال اپنی قوت وطاقت کے ذریعے جو پچھ بھی کرے گا وہ سب اللہ کے اذن سے بھی ہوگا ، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتو وہ پچھ بھی د خلی ہوتو دہ پچھ بھی کر ہے گا وہ سب اللہ کے اذن سے بھی ہوگا ، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتو وہ پچھ بھی کر ہوتو وہ پھھ بھی کو جو بھی گا ۔ اس کی آگ کوئی ترجیح دو بھی گا گو اوہ سب اللہ کے اذن سے بھی ہوگا ، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتو وہ پچھ بھی کر ہے گا وہ سب اللہ کے اذن سے بھی ہوگا ، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتو وہ پچھ بھی کہ جو بھی گا ۔

- (1) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ دجال کے بارے میں نی کریم طافی سے جتنا میں نے بوچھا اتناکسی نے بیس پی کریم طافی سے جتنا میں نے بوچھا اتناکسی نے بیس پوچھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس سے جہیں کیا نقصان پنچے گا؟ ﴿ قُلْ اللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ ﴾ ''میں نے عرض کیا کہ لوگ یَفُونُ عَلَی اللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ ﴾ ''میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روئی کا پہاڑاور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ طافی ہے فرمایا، وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے (یعنی اللہ کے فرد کیا ایسے خرق عادت کام کی کوئی حیثیت نہیں)۔''(۲)
- (2) حضرت ابوسعيد خدرى وللتواسع مروى ايك روايت مي به كرسول الله مَثَالِيَّا في مَايِ هِي أَتِى الدَّجَالُ وَ هُو مُدَو مُدَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِيْنَةَ ... فَيُرِيْدُ
- - (۲) [بخاری (۲۱۲۲) کتاب الفتن: باب ذکر الدجال ، مسلم (۲۱۵۲) ابن ماجه (۲۱۶۶)]

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

الدَّجَالَ أَنْ يَّ فَتُلَهُ فَلَا يُسلِّطُ عَلَيْهِ ﴾ '' دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھا ٹیوں میں داخل ہو۔ چنا نچہوہ مدینہ منورہ کے قریب کی شور زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مردمومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اُس بات کی جورسول سَانَّیْ اُلِمُ اللهِ اللهُ ال

(3) حضرت نواس بن سمعان والمنظر عن المات على ﴿ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَحَفَّضَ فِيْهِ وَ رَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا اِلَيْهِ عَرَفَ ذَالِكَ فِيْنَا ... فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفْسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ ﴾ "ايك دن من تي تي كريم الكَيْمُ ن و جال کا ذکر فرمایا! اسے حقیر اور اس کے فتنے کوظیم گرداناحتی کہ مجھے بیگمان ہوا کہ شاید د جال ان در ختوں کے جمنڈ میں آگیا ہو پھر ہم شام کے وقت آپ کی طرف گئے تو آپ نے دریافت کیا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ نے دجال کے بارے میں خوب آگاہ کر دیا تھا اور ہم سمجھے کہ شاید وہ اسی نخلستان میں ہے۔ آپ نے فرمایاء مجھے وجال سے بڑھ کراورفتنوں کاتم پراندیشہ ہوسکتا ہے؟ اگر د جال میری زندگی میں نمودار ہوا تو میں اس کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں گااورتم لوگوں کواس کے شرہے بچالوں گااوراگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو تم میں سے ہمخص بذات خود اس کے خلاف جحت ہوگا اور اللہ تعالی ہرمسلمان پرمیرا خلیفہ اور تکہبان ہوگا۔ دجال ایک گھنگھریا لے بالوں والا نوجوان ہے جس کی ایک آنکھا بھری ہوگی اور وہ عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگالہذا جو شخص بھی تم میں ہے د جال کو د کیھےوہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے۔وجال کا خروج شام اورعراق کے درمیان ریگستانی راستے سے موكا اور دائيس بائيس فتنه فساد محائے گا۔اے اللہ كے بندوا ثابت قدم رہنا۔صحابہ نے دريافت كياكه وجال تتني مدت زمین پر قیام کرے گا؟ آپ مُلاَیم کے فرمایا، جالیس دن جس میں سے ایک دن سال کے برابر، ایک دن ماہ کے برابر ایک دن ہفتے کے برابراور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔صحابہ نے پھر دریا فت کیا کہ اے اللہ کے رسول! جودن سال کے برابر ہوگا اس میں ہم نمازیں کیسے اوا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کفایت كرجائيں گى؟ آپ مُنْ يُنْتِمُ نے فرمايانہيں! بلكه تم اس كا انداز وكر لينا\_

صحابہ نے عرض کیا،اے اللہ کے رسول!اس کا چینا پھرنا کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا،اس بارش کی مانند جے

<sup>(</sup>۱) [بخاري (۷۱۳۲) كتاب الفتن: باب لايد خل الدجال المدينة ، مسلم (۲۹۳۸)]

پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے۔ پھروہ ایک قوم کے پاس جا کرانہیں کفر کی دعوت دے گا اور وہ لوگ اس دعوت کو قبول کرلیں گے۔وہ آ سان کوچکم دے گا اور آ سان بارش برسائے گا پھروہ زمین کوچکم دے گا تو زمین اناج ا گائے گی جس یران کے جانور چریں گے جن کے کوہان پہلے سے اونچے بھن پہلے سے کشادہ اور کو تھیں خوب پھولی ہوں گی۔ پھر د جال ایک قوم کے پاس آ کراہے کفر کی دعوت دے گا مگر وہ انکار کر دیں گے تو د جال ان ہے واپس چلا جائے گا اوروہ لوگ قحط اور خشک سالی کاشکار ہوجائیں گے حتی کہ ان کے پاس کچھ مال ودولت باقی ندر ہے گا۔ دجال بنجراور وران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا اے زمین ! اپ خزانے نکال دے اس پرزمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہوجا کیں گے جیسا کہ شہد کی تھیاں ،تھیوں کی ملکہ کے پاس جمع ہوتی ہیں۔پھر دجال ایک نو جوان کو بلائے گا اور اس کے دوئکڑے کر ڈالے گا جس طرح نشانہ لگانے کی غرض سے لگائی گئی کوئی چیز دوئکڑے ہو جاتی ہے۔ پھراسے زندہ کر کے بلائے گاتو وہ نو جوان حیکتے ، دیکتے اور خوش چبرے کے ساتھ اس کی طرف چلا آئے گا۔اس اثنامیں اللہ تعالی مشرق کی جانب دمشق کے شہرمیں سفید منارے کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس حضرت عیسیٰ ملینا کو نازل فرما کیں گے ۔انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے بروں پر رکھے ہوں گے ۔جب حضرت عیسلی ملینهٔ اپناسر جھکا کمیں گے تو پسینہ شکیے گا اور جب وہ اپناسراٹھا کمیں گے تو موتی کی مانند بوندیں بہیں گی۔جس کا فرکے پاس حضرت عیسیٰ مُلینا اتریں گے اس کوان کے سانس کی بھاپ سکگے گی اوروہ مرجائے گا اوران كے سانس كى بھاپ وہاں تك مينيج كى جہاں تك ان كى نظر يہنيج گا۔'' (^)

#### د جال کے مقابلے میں شخت لوگ

#### دجال کےخلاف جہاد

حضرت نواس بن سمعان جالٹھا سے مروی طویل روایت میں ہے کہ جب عیسی مایشا کا نزول ہوگا توان کے

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن: باب ذکر الدحال ، ابوداود (۲۲۲۲) ترمذی (۲۲۲۰)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٢٥٤٣) كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقا ، مسلم (٦٣٩٨) كتاب فضائل الصحابة]

سانس کی ہوا جس جس کا فرتک پنچ گی وہ مرجائے گا پھر ﴿ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدُرِكَهُ بِبَابِ لُدٌ فَيَقْتُلُهُ ﴾' حضرت عيسیٰ مايِنِها د جال کو تلاش کریں گے اورا سے مقام لد پرقل کر دیں گے۔''(۱)

#### دمشق کے قریب پڑاؤ

#### د**جالی کشکری بلاکت**

ر) حضرت ابن مسعود والنفؤے مروی طویل روایت میں ہے کہ مسلمان رومیوں سے جنگ کریں اور فتح حاصل کرلیں گے پھر مال غنیمت تقسیم کررہے ہوں گے کہ ایک زورہے جینے والا آئے گا اور کہا گا کہ ان کے اہل وعیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے تو وہ لوگ سب بچھ جوان کے ہاتھوں میں ہوگا پھینک کراس کی طرف متوجہ ہوں گے اور دس سواروں کواطلاع حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے۔(۲)

اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہوجائے۔ (<sup>٤)</sup>

(3) حضرت ابن عمر ولا الله على مروى روايت من بكه ﴿ أُمَّ يُسَلَّطُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُونَهُ وَ يَقْتُلُونَ شِيْعَتَهُ ... ﴾ " كهر الله تعالى مسلمانوں كو دجال پر مسلط كردي كے اور مسلمان دجال اوراس كے الشكر والله

(١) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

(٢) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٢٠٥) فضائل الشام والدمشق للالباني (ص: ١٤) ابو داؤد

(٤٢٩٨) كتباب الملاحم: باب في المعقل من الملاحم، مسند احمد (١٩٧/٥) يَتَحْ شَعِيبِ ارْنَا وُوطَ نَـ أَس كَي سندُ وَصِحِ كَها بِ\_\_[الموسوعة الحديثية (٢١٧٧٣)]

- (٣) [مسلم (٢٨٩٩) كتاب الفتن: باب اقباب الروم عند خروج الدجال]
- (٤) [مسلم (٢٩٠٠) كتاب الفتن: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال]

# ر یں گے حتی کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پھر کی اُوٹ میں چھپے گا تو وہ پکار کرمسلمان سے کہیں گے کہ یہ یہودی

سریں سے فی کدا گروں در منت یا چرف اوٹ یں چچھ کو دہ چار کر منتمان سے میں سے کہ تیہ یہودل میرے پیچھے ہے،اسے تل کر ڈالو۔''(۱)

#### درخت اور پھر د جالی لشکر کی نشاند ہی کریں گے

حضرت البو ہریرہ النہ و السّب کا درسول الله عَلَیْ الله الله و لا تَقُوهُ السّاعَةُ حَتَّى يُفَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِىءَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ آوِ الشَّجَرِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِىءَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ آوِ الشَّجَرِ فَيَعَتُلُهُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِىءَ الْيَهُودِيُّ مِنْ الْمَعَلَى فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَيَعَالُ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَيَعَالُ الْعَرْقَدَ فَيَعَالُ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَيَعَالُ الْعَرْقَدَ فَيَعَالُ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَيَعَالُ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَيَعَالُ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَيَعَلَى مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

واضح رہے کہ''غرقد''ایک کانٹے دار درخت کانام ہے۔ یہودی اس درخت کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل میں کثیر تعداد میں اس درخت کی کاشت کی جارہی ہے۔ مدینہ منورہ کے تاریخی قبرستان کا نام بقیع الغرقد بھی اسی وجہ ہے کہ اس مقام پر بہت زیادہ غرقد کے درخت سے پھراسی باعث عہد نبوی میں اس قبرستان کو بقیع الغرقد کہا جانے لگا۔

#### عیسیٰ الیّنا خود دجال کوتل کریں گے

<sup>(</sup>١) [حسن: قصة المسيح الدجال للالباني (ص ٨٨) مسند احمد (١٩/٧) طبراني كبير (٣٠٧/١)]

 <sup>(</sup>۲) [بخارى (۲۹۲۵) كتاب الجهاد والسير: باب اليهود ، مسلم (۲۹۲۲) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة
 حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٨٩٧) كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطنيه و حروج الدحال و نزول عيسي ابن مريم]

(2) فرمانِ نبوى بى كە ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِنَي أُمَّتِى فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ لَا أَدْرِى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ <u>ٱرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللّهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ </u> فَيُهُلِكُ مُ ... ﴾ '' وجال ميري امت ميس نكلے گا اور جاليس دن تك رہے گا۔ مين نہيں جانتا جاليس دن فرمايا يا چالیس مہینے یا چالیس برس پھراللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ملیّلا کو بی<u>ص</u>یح گا ،ان کی شکل عروہ بن مسعود کی سی ہے ،وہ د جال *کو* ڈھونڈیں گےاورائے قبل کریں گے، پھرسات برس تک لوگ ایسے رہیں گے کہ دوآ دمیوں میں کوئی مثنی نہیں ہوگی، پھراللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جوشام کی طرف ہے آئے گی تو زمین پر کوئی ایسا نہ رہے گا جس کے دل میں رائی س برابرایمان یا بھلائی ہوگریہ ہوااس کی جان نکال لے گی حتی کہا گر کوئی تم میں سے پہاڑ کے کلیجہ میں گھس جائے تو وہاں بھی بیہ ہوا پینچ کراس کی جان نکال لے گی عبداللہ ڈاٹٹلانے کہا، میں نے رسول الله مالٹیم سے سنا ہے آپ فر ماتے تھے پھر برے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے ، جلد ہاز چڑیوں کی طرح یا بے عقل اور درندوں کی طرح ان کے اخلاق ہوں گے۔نہوہ اچھی بات کواچھا سمجھیں گے نہ بری بات کو برا۔ پھر شیطان ایک صورت بنا کران کے پاس آئے گا اور کیے گاتم شرم نہیں کرتے۔وہ کہیں گے پھرتو ہمیں کیا تھم دیتا ہے؟ شیطان کیے گابت پرتی کرو۔وہ بت پوجیس گےاور باوجوداس کےان کی روزی کشادہ ہوگی مزے سے زندگی گز اریں گے پھرصور پھونکا جائے گا۔اسے جوبھی نے گا بے ہوش ہو جائے گا اورسب سے پہلےصور کی آ واز سنے گا جواپنے اوٹنوں کے حوض کو لیپ کرر ہا ہوگا۔ وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسر بے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے چھر اللہ تعالی یانی برسائیں گے جو کہ شبنم کے قطروں کی مانند ہوگا۔اس سے لوگوں کے جسم اُ گئے لگیں گے۔ پھرصور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہوکر دیکھ رہے ہوں گے، پھر پکارا جائے گا اےلوگو! اپنے مالک کے پاس آ وَاورانہیں کھڑ اکیا جائے گا ،ان ہے سوال ہوگا پھر کہا جائے گا کہ جہنم کے لیے ایک نشکر نکالو۔ پوچھا جائے گا کتنے لوگ؟ حکم جوگا ہر ہزار میں سے نوسو ننا نوے (۹۹۹) نکالو(بعنی ہر ہزار میں ہے ایک جنتی ہوگا)۔ آپ ناٹیٹا نے فر مایا، یہی وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑ ھا کر دے گااوریمی وہ دن ہے جب پنڈ لی کھول دی جائے گی۔''<sup>(۱)</sup>

#### د جال کی قتل گاہ

ا كَ طُويل روايت من ب كه ﴿ فَيَ طُلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٌّ فَيَفْتُلُهُ ﴾ "حضرت يسلى عليه ادجال كو تلاش کریں گےاور (ایک طویل معر کہ کے بعد )اسے مقام لدیقِل کردیں گے۔''<sup>(۲)</sup>

معلوم ہوا کہ د جال کے قتل کی جگہ مقام لد ہے اور مقام لد کے متعلق امام نو وی پڑلٹے، رقسطراز ہیں ہے کہ

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٤٠) كتاب الفتن: باب في خروج الدجال ومكثه في الارض ونزول عيسي وقتله اياه]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال]

## ((وَهُو بَلْدَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ ))" وه بيت المقدل كقريب الكيستى كانام ب-"(١) اورامام

ابن اثير رائلة نِ نُقل فرمايا ہے كه (( لُدُّ مَوْضِعٌ بِالشَّامِ وَ قِيْلَ بِفَلَسْطِيْنَ )) " لا" ملك شام ميں ايك جگه ہا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیلسطین میں ایک مقام ہے۔ ' (۲)

#### زمین پردجال کے قیام کی مرت

وجال جالیس دن تک زمین میں وندنا تا پھرے گااوراس مدت میں وہ ساری زمین کا چکر لگا لے گا۔ان عالیس دنوں میں سے پہلا دن حقیقی سال کے برابر ہوگا ایسا ہر گزنہیں ہے کدوہ دن مصیبت و تکلیف کی وجہ ہے ایک سال کے برابر اسبامعلوم ہوگا۔اس بات کی دلیل آئندہ حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ صحابہ نے نبی منافظ انے دریافت کیا کہ کیااس دن ایک دن کی پانچ نمازین ہمیں کافی ہوں گی؟ تو آپ مَالْیُمُ نے فرمایانہیں ، بلکہ تم ایخ اوقات کا انداز ولگا کر (پورے سال کی ) نمازیں ادا کرنا۔ اس طرح دوسرادن ایک مہینے کے برابراور تیسرادن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باتی سینتیس (37) دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

- (1) حضرت نواس بن سمعان ولانفؤ سے مروی روایت میں ہے کہ ایک روز رسول الله مُلافِظ نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی کداے اللہ کے ہندو! ثابت قدم رہنا۔ صحابہ نے دریا فت کیا کد حال متنی مدت زمین برقیام کرے كَا؟ آپ تَلْيُمُ نِهُ مَايا ﴿ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَ يَوْمٌ كَشَهْرٍ وَ يَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَاتًا مِكُمْ ﴾ '' جإليس دن جس ميس ساكي دن سال كي برابر،ايك دن ماه كي برابر،ايك دن مفت كي برابر اور باتی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔'محابہ نے چروریافت کیا کہا سے اللہ کے رسول! جودن سال کے برابر ہوگا اس میں ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کفایت کرجا کمیں گی؟ آپ مُنْافِيْمُ نے فرمایانهیں! بلکهتم اس کااندازه کرلینا۔(۳)
- (2) حضرت مذيفه رات كل كاروايت ميس بي كه ﴿ إِنَّهَا فِتُنتُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ﴾ "بلاشبد جال كافتنه جاليس دن بوگا\_"(٤)

#### د جال کے خلاف ہونے والامعر کہ اہل حق کا آخری معر کہ ہوگا

حضرت عمران بن حمين ولأنوز مروايت ب كدرسول الله مَاليَّيْ نفر مايا ﴿ لَا تَسْزَالُ طَسَاعِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي

<sup>(</sup>۱) [شرح مسلم (۲۷۱/۱۸)]

<sup>[</sup>النهاية في غريب الحديث والأثر (٢١٢/٤)]

<sup>[</sup>مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال ، ابو داو د (۲۲۲) ترمذي (۲۲۲)] **(T)** 

<sup>(</sup>٤) [ابن ابی شیبة (۲/۲۶)]

يُ هَا تِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالَ ﴾''ميرى امت كاايك گروه بميشة حق پر جهاد كرتار ب گااوراپنے وشمنوں پر غالب رہے گاحتی كدان كا آخری گروہ سے دجال كے خلاف جهاد كرے گا۔''(۱)

#### عیسیٰ مَلیِّلاً کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والوں کی فضیلت

حضرت ثوبان والشؤسے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالَیْمُ اللهُ عِسَابِتَانِ مِنْ اُمَّتِیْ اَحْوَزَهُمَا اللهُ مِسْنَ النّا وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ ﴾"میری امت کی دو جماعتوں کو الله تعالی نے (جہنم کی) آگ سے محفوظ کرلیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہند کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم عیلیہ کے ساتھ (مل کر دجال کے خلاف جہاد میں شریک) ہوگی۔"(۲)

#### دجال کے متعلق طویل حدیث ابوامامہ

حضرت ابوامامہ ڈاٹنؤے مروی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ کُاٹیڈا نے فرمایا کہ اے لوگو! جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیٰ کی اولا دکو پیدا کیا ہے کوئی فتندہ جال کے فتنہ سے بڑھ کرنہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نی کوبھی بھیجا اس نے اپنی امت کو د جال سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ لامحالہ تمہاری طرف خروج بھیجا اس کے کا۔ اگر اس کے نکلنے کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہرمسلمان کی طرف سے اس کے سامنے جمت پیش کروں گا اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہرآ دمی خودا پی جمت پیش کرے گا اور میں ہرمسلمان کی طرف سے اس کے سامنے جمت پیش کروں گا اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہرآ دمی خودا پی جمت پیش کرے گا اور دائیں ہر مسلمان کی طرف سے نکلے گا اور دائیں ہائیں (ہرطرف) فساد ہر پاکرے گا۔ اللہ کے ہندو! اے لوگو! فاہت قدم رہنا ، میں تمہار ارب ہولیکن تم اپنے اوصاف بیان کروں گا جو جمھ سے پہلے کسی نبی نہیں نہیں کے ہول گے۔ وہ کے گا میں تمہار ارب ہولیکن تم اپنے رب کومر نے سے پہلے یعنی زندگی میں نہیں دیکھ سکو گے۔ اور دجال کانا ہے گرتمہار ارب ایسانہیں ہے۔ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان لفظ کا فرکلھا ہوگا۔ اس کو ہر پڑھا لکھا اور اک نا ہے گرتمہار ارب ایسانہیں ہے۔ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان لفظ کا فرکلھا ہوگا۔ اس کو ہر پڑھا لکھا اور اک نا نے گرتمہار ارب ایسانہیں ہے۔ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان لفظ کا فرکلھا ہوگا۔ اس کو ہر پڑھا لکھا اور اک نا ہے گرتمہار ارب ایسانہیں ہولیکھ فتہ تو تو

<sup>(</sup>۱) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۹۰۹) صحيح ابوداود ، ابوداود (۲٤۸٤) كتاب الحهاد: باب في دوام الحهاد: باب في دوام الحهاد، المشكاة (۳۸۱۹) مسند احمد (٤٣٧١٤)] في شخ شعيب ارتا وَوط ني اس كي سندكوم ملم كي شرط پرضي كها عبد الموسوعة الحديثية (۳۸۱۹)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۱۹۳۶) صحیح الحامع (۲۰۱۶) نسائی (۳۱۷۷) کتاب الحهاد: باب غزوة الهند، بیه قی فی السنن الکبری (۱۸۳۸۱) طبرانی اوسط (۲۷۲۱) مسند احمد (۲۷۸/۰)] شخ شعیب ارنا ووطنے اس صدیث کوس کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۶۶٪۲)]

ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔اس کی جنت اصل میں دوزخ ہے اوراس کی دوزخ اصل میں جنت ہے۔ جواس کی آز مائش میں پڑے وہ اللہ کی پناہ مائے ۔اسے سورۂ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی چاہیں۔اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ بدو (دیباتی) سے کھے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کوزندہ کردوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کھے گا کہ ہاں۔ پھر شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کھے گا کہ ہاں۔ پھر شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہوجائے گا۔وہ کہیں گے اے میرے بیٹے!اس کی پیروی کرو، یہمہارارب ہے۔

اس کا ایک فتنہ پیرہوگا کہ وہ کسی انسان پر قابو یا کراس کونل کر دےگا، پھراسے آ رے سے دوحصوں میں چیر ڈالےگا، پھر کہے گامیر سے اس بندے کی طرف دیکھو ہیں اسے دوبارہ زندہ کردوں گا، تگردہ پھر بھی کہے گا کہ میر سے سوااس کاکوئی رب ہے ۔ چنانچہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کردے گااور وہ خبیث اسے کیے گاتمہارا رب کون ہے؟ وہ کیے گا کہ میرارب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔اللہ کی قتم ! تمہارے متعلق مجھے آج کے دن سے بڑھ کربھی بھی بصیرت حاصل نہیں تھی۔ یہ بھی اس کا فتنہ ہے کہ وہ آسان کو بارش برسانے کا تھم دے گا تو وہ بارش برسائے گا۔وہ زمین کوا گانے کا تھم دے گاتو وہ اگانے لگے گی۔اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گاجواس کی تکذیب کرے گا اوراس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہوجائیں گے۔ایک فتنہاس کا یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس ہے گزرے گا جواس کی تصدیق کرے گا تو وہ آسان کو بارش برسانے اور زمین کونبا تات ا گانے کا تھم دے گا تو بارش بھی برہے گی اور زمین نباتات بھی اگائے گی حتی کیان کے مولیثی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے تا زے ہونا شروع ہوجا ئیں گے ،ان کے پہلوتن جا کیں گے اوران کے تھن دودھ سے بھر جا کیں گے۔ وہ زمین کی ہر چیز کوروند کراس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہ ان کے جس راستے کی طرف آئے گا وہاں اسے فرشتے تلوار سونتے ہوئے ملیس کے حتی کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کی سرخ زمین پر پڑاؤڈالےگا۔مدینداینے رہائشیوں سمیت تین مرتبلرز اٹھےگا۔اس میں رہنے ولا ہرمنافق مرداورعورت نکل کر اس کی طرف چلے آئیں گے۔وہ خبیث مدینہ ہے اس طرح دورہٹ جائے گا جیسے دھونکن لوہے کامیل کچیل دورکر دیتی ہے۔اس دن کونجات کا دن کہا جائے گا۔ پوچھا گیا ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ ٹائٹی ہے فرمایا، وہ ان دنوں تھوڑے ہوں گے۔ایک مردصالح مسلمانوں کا امام ہوگا۔جس دوران ان کا امام آ گے بڑھ کران کو مجمع کی نماز پڑھار ہاہوگااس صبح حضرت عیسیٰ علیہ کانزول ہوگا۔وہ امام النے یا وَں پیچھے ہٹ جائے گاتا کہ عیسیٰ علیہ آگے بڑھ کرنماز پڑھائیں۔حضرت عیسیٰ ملینِیااس کے دونوں کا ندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے ،آ گے بڑھواور جماعت کراؤ كيونكدا قامت توآپ كے ليے كهي كئي ہے،اس ليے نماز بھي امام پڑھائے گا۔ جبوه امام چلا جائے گا توحضرت عیسلی علیظ کہیں گے دروازہ کھول دو۔دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دروازے کے پیچھے دجال ستر (70) ہزار

## الدائة المستعدد المال المال عنهال اورال عنهال اورال عنهال اورال عنهال اورال عنهال اورال المرابع المراب

یہود یوں سمیت موجود ہوگا۔ ان میں سے ہرایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیا اگا کو دیکھے گاتو یوں تیسلنے لگے گا جسے نمک پانی میں تیسلتا ہے اور وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیا اسے لدشرقی کے دروازے پر جالیں گے اور اسے (وہیں) قتل کردیں گے۔اللہ تعالیٰ یہود یوں کو شکست دے گا۔اللہ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی بھی پناہ لے گاوہ بول اٹھے گی خواہ وہ پھر ہو، درخت ہو، دیوار ہویا کوئی جانور سوائے فرقلہ کے درخت کے ، کیونکہ وہ تو یہودیوں کا درخت ہے اس لیے نہیں بولے گا۔ وہ چیز کے گی ،اے اللہ کے بندے مسلمان! بیر ہا یہودی آؤاسے تل کردو۔

حضرت عیسی علیا کی حیثیت میری امت کے درمیان آیک انصاف بہند جج اور ایک عادل امام کی ہوگی ۔وہ صلیب تو ڑ دیں گے ،خنز بر کوؤنج کر ڈالیں گے ،جزیہ ساقط کریں گے ،ز کو ۃ معاف کر دیں گے ،وہ کینہ اور بغض کوختم کر دیں گے، وہ ہرگرم چیز کی گرمی کو نکال پھینکیں گے حتی کہ بچے سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تووہ اسے کو کی نقصان نہ پہنچا سکے گا،ایک بچی شیر کو تکلیف پہنچائے گی مگروہ اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا، بھیٹر یا بھیٹروں کی کتے کی مانند ر کھوالی کرے گا۔ دنیا امن اور چین ہے اس طرح مجرجائے گی جیسے برتن یانی سے بھرجا تا ہے۔ اتفاق واتحاد کا دور دورہ ہوگا۔اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں ہوگی ۔ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی ۔ قریش اپنی حکومت چھین کیں کے اور زمین جاند کے فرش کی طرح ہوگی۔اس سے وہ نباتات اگیں گی جوآ دم کے وقت اگئ تھیں یہاں تک کہ لوگ انگورے ایک میچھے کول کر کھا کمیں گے اور وہ انہیں سیر کردے گا۔لوگ ایک انارمل کر کھا کمیں گے تو وہ ان کا پیپ بھردے گا۔ بیل اتنے اوراتنے پیپوں میں مل جائے گا اور تھوڑے کی قیمت چند درہم ہوگی۔ د جال کے خروج سے پہلے تین سال سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسان کو تھم دے گا کہا یک تنہائی بارش روک لواور زمین کو تھم ملے گا کہا یک تنہائی نبا تات روک لے۔ پھر دوسرے سال آسان کو تھم ہوگا کہ دو تہائی بارش روک لےاور زمین کو تھم ملے گا کہ دو تہائی نبا تات روک لے۔ پھر تیسر ےسال آسان کو تھم ہو گا کہ ساری کی ساری بارش روک لے چنانچہ ایک قطر ہ بھی نہیں میلے گا اور زمین کو حکم ہوگا کہ تمام نبا تات روک لے چنانچے کوئی سبز ہنیں اُ گےگا۔ کھر والا کوئی جانور باتی نہیں بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ بچائے۔ بوچھا گیا،ان دنو ل اوگ زندہ کیے رہیں گے؟ تو آپ نگائیم نے فرمایا جہلیل بھیراورتھ یدے ، یہ(اذ کار) انہیں کھانے کا کا م دیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) [ابن ماجه (٤٠٧٧) كتاب الفتن: باب فتنة الدجال و حروج عيسى ابن مريم و حروج ياحوج ماحوج ، مستدرك حاكم (٤٠٧٧) السنة لابن أبى عاصم (٣٩١) الشريعة لآجرى (ص: ٣٧٥) طبرانى كبير (مستدرك حاكم (٣٩١٥) السنة (ص: ١٣٨٥) البن عساكر فى التاريخ (١١١١) الرچال (مهران) عبد الله بن أحمد فى السنة (ص: ١٣٨٥) ابن عساكر فى التاريخ (١١١١) الرچال روايت كى سنديين ضعف بيكين في الباني "في نهايت كوش وجتو سه بينابت كيا بكدال روايت بين فيكورتمام با تنس و كيم من من المهران على المهران والما المهراني المهران والما المهراني المهران والما المهراني المهران والما المهران والما المهران والما المهران و المهرا

#### كياابن صيادو جال تقا؟

مختلف احادیث میں ابن صیاد کا ذکر ملتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد مدیبینہ کارہائش ، نوعمر ، کا ہن اور ایک یہودی تھا۔ البتہ اس میں کچھا لیے اوصاف پائے جانے تھے جن کے باعث صحابہ اورخود نبی کریم مُن الیّن کہ کھی شبہ تھا کہ شاید یہی د جال اکبر ہے۔ بہر حال دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن صیاد د جال نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس میں کچھ د جالی صفات موجود تھیں ، وہ پہلے تو یہودی تھا لیکن نبی کریم مُنالیّن کی وفات کے بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس میں کچھ د جالی صفات موجود تھیں ، وہ پہلے تو یہودی تھا لیکن نبی کریم مُنالیّن کی وفات کے بعد مسلمان ہوگیا تھا لہٰذاوہ صحابی نہیں بلکہ تا بعی تھا۔ ابن صیاد کے متعلق پھی تفصیل حسب ذیل ہے ، ملاحظ فرما ہے۔

#### 🤁 ابن صیاد کی عجیب صورت و کیفیت:

- (1) حضرت جابر ولَا المُؤاسِ مروى روايت مِن به كه ﴿ أَنَّ امْرَاةً مِّنَ الْيَهُ وْدِيالْمَدِيْنَةِ وَلَدَتْ غُلَامًا مَهُمُ وْحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةً نَابُهُ فَاشْفَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ الدَّجَالَ ﴾ "مينى ايك يبودى عورت نے ايبا بچه جناجس كى آنكه مِنْ بوئى هى اور كى كادانت ظاہر تھا تو رسول الله طَالِيَةُ كو يه همرا مهث بوئى كه كہيں يدوجال ہى نه بو'(١)
- (2) حضرت نافع كابيان بكه ﴿ لَقِى ابْنُ عُهَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَا السُّكَّةَ ﴾ ' مضرت ابن عمر والتَّؤابن صياد سے مدينے كسى راستے ميں ملے اور اسے كوئى ايى بات كى جس سے وہ عصد ميں آكر پھول گيا حتى كه پورى كلى كو بحرديا۔' (٢)
- (3) حضرت ابن عمر والنون نفر ما یا که ﴿ فَ لَقِینَهُ لَقْیةَ أُخْرَی وَ قَدْ نَفَوَتْ عَیْنَهُ ... ﴾ " پھر میں اس (ابن صیاد) سے دوبارہ ملاتو اس کی آئھ پھولی ہوئی تھی ، میں نے کہا یہ تیری آئھ کا کیا حال ہے جو میں دکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اگر الله چاہتے تیری اس کو کہا ، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اگر الله چاہت تیری اس کو کہا سے کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اگر الله چاہت تیری اس کو کی میں آئھ پیدا کردے۔ پھر اس نے ایسی آواز نکالی جیسے گدھا زور سے آواز نکالتا ہے۔ "(\*) والسلہ اِنسی موری روایت میں ہے کہا کہ مرتبہ ابن صیاد نے کہا کہ ﴿ وَ السلہ اِنسی لَاعْلَمُ اللّٰ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ فَقَالَ لَوْ عَنْ لَ لَهُ اَیسُرُكَ اِنّٰکَ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَیّ مَا كَرِهْتُ ﴾ "الله کی شم اِمین اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں عُرِضَ عَلَیّ مَا كَرِهْتُ ﴾ "الله کی شم اِمین اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں

<sup>(</sup>۱) [اسناده جید: مسند احمد (۳۶۸،۳) شرح مشکل الآثار (۲۹۶۶) شرح السنة (۲۷۶)] شخ شعیب ارنا وُوط نے اس کی سندکومسلم کی شرط پر کہا ہے۔ [الموسوعة الحدیثیة (۱۶۹۰)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٣٢) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد ، مسند احمد (٢٨٤/٦)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٩٣٢) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

باپ کوبھی پہچانتا ہوں ۔لوگوں نے ابن صیاد سے پوچھا، تجھے پیند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟اس نے کہا،اگر مجھے دجال بنایا جائے تو میں ناپندنہیں کروں گا۔''(۱)

ابن صیاد کی اسی عجیب صورت و کیفیت کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کوشک تھا کہ کہیں بید د جال اکبر ہی نہ ہو، اسی لیے بعض صحابیتهم اٹھا کراہے د جال کہا کرتے تھے۔

#### 🟵 بعض صحابه كا ابن صياد كو دجال سمجهنا:

- (1) حضرت ابن عمر وَالنَّهُ فرما ياكرت تقى كه ﴿ وَ السَلَّهِ مَا اَشُكُّ اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ ﴾ "الله كانتم! مجها سبات ميں شكن بيں كمسے وجال ابن صياد ہى ہے ـ''(٢)

غالبًا نبی کریم مُلَّالِیًّا نے صحابہ کواس لیے منع نہیں فر مایا کیونکہ آپ کوخود بھی ابن صیاد کے متعلق شبہ تھااس لیے آپ گاہے گاہے ابن صیاد کی تحقیق کیا کرتے تھے۔

#### 🟵 نبی ﷺ اور ابن صیاد کی تحقیق:

(1) حضرت ابن عمر رفائن فرماتے ہیں کہ ﴿ اَنَّ عُمَرَ انْ طَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِی رَهُطِ قِبَلَ ابْنِ صَیادِ حَتَّی وَجَدُوهُ یَلْعَبُ مَعَ الصِّبْیانِ ... ﴾ '' حضرت عمر رفائن رسول الله مَائن کے ساتھ کچھ دوسرے ساتھ ول کی معیت میں ابن صیاد کے پاس بچوں کے ساتھ کھیں ہوا ماا۔ ان دنوں ابن صیاد جوانی کے قریب تھا۔ اے آپ کے آنے کی کوئی خبر بی نہیں ہوئی۔ آپ نے اس براپنا ہاتھ رکھا تو اس معلوم ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابن صیاد! کیا تم گواہی ویتے ہو کہ میں الله کارسول ہوں۔ ابن صیاد رسول الله مَائن مَا مُوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی الله مَائن مَائن مِن گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

<sup>(</sup>٢) [صحيح الاسناد: المشكاة (٥٠١) صحيح ابوداود ، ابو داود (٤٣٣٠) كتاب الملاحم: باب خبر ابن الصائد]

 <sup>(</sup>۳) [بـخـاری (۲۳۵۵) کتـاب الاعتـصام: باب من رأی ترك النكير من النبی حجة لامن غير الر سول ، مسلم
 (۲۹۲۹) ابو داود (۲۳۳۱)]

كريم مَنْ الله كارسول بول ؟ يا آپ اس كى كوابى دية بين كه بين بهى الله كارسول بول ؟ يه بات من كررسول کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن صیاد بولا کہ میرے پاس تیجی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم مُناثِثُمُ نے فرمایا ، پھر تو تیراسب کام خلط ملط ہوگیا۔ پھرآپ نے (اللہ کے لیے)اس سے فرمایا، اچھامیں نے ایک بات ول میں رکھی ہےوہ بتلا؟ آپ تَالِیُوُمُ نے سورہ وخان کی آیت ﴿ فَارْتَهِ بِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَان مُّبِيْنِ ﴾ كاتصور کیا) ابن صیاد نے کہا، وہ دخ ہے۔آپ مُناتِیْن نے فرمایا، چل دور ہوجا تو اپنی بساط سے آ مح بھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر النَّنُوْافِ فرمایا ، اے اللہ کے رسول! مجھ کو چھوڑ دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگریہ د جال ہے تو تم اس پر غالب نہیں ہوسکو گے اوراگریہ د جال نہیں تو اسے قل کرنا تیرے لیے بہتر نہیں۔''<sup>(۱)</sup> (2) ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر والنوائے فرمایا کہ ﴿ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَالِكَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْهُ وَ أَبَىُّ بْنُ كَعْبِ إِلَى النَّخُلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ ... ﴾ " يُحراك ون ني عَلَيْمُ اور حضرت الى بن كعب والتواد ونو ال كران تحجور ك درختول ميل كئ جهال ابن صيادتها۔ (آپ تاليوم جا ہے تھے كه ابن صيادآب کونہ دیکھےاور )اس سے پہلے کہ وہ آپ کودیکھے آپ خفلت میں اس کی کچھ باتیں سن لیں۔ آخر آپ نے اس کودیکھ لیا وہ الیک جا دراوڑ ھے پڑا تھا کچھ گن گن یا بھن بھن کرر ہاتھا۔لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن صیادی مال نے دور ہی ہے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ تھجور کے تنول میں حجیب حجیب کرجارہے تھے۔اس نے پکار کرابن صیاد سے کہدویا صاف! (بدابن صیاد کانام تھا) دیکھو محمد ( مُلاَيْلِم ) آن پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑ اہوا۔ آپ نے فر مایا ، کاش اس کی

ماں ابن صیاد کو با تیں کرنے دی تو وہ اپنا حال واضح کر دیتا۔'' (۲)

www.KitaboSunnat.com

ابن صیاد کی طرف سے دجال ہونے کی تردید:

حضرت ابوسعید خدری الله کابیان ہے کہ ﴿ قَالَ لِی ابْنُ صَائِدِ فَاَخَذَتْنِی مِنْهُ ذَمَامَةٌ هٰذَا عَذَرْتُ النَّاسَ مَا لِیْ وَ لَکُمْ یَا اَصْحَابَ مُحَمَّد ... لَوْ عُرِضَ عَلَیَّ مَا کَرِهُتُ ﴾ ''ابن صیاد نے مجھ سے پھھ باتیں کہیں جن کی وجہ سے مجھ (اسے برا کہنے میں) شرم محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی (کہ میں دجال نہیں) لیکن اے رسول اللہ کے صحاب اپنے نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے ، کیا رسول اللہ ظافیۃ نے فرمایا ہے کہ دجال کے وی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں ، آپ نے فرمایا ہے کہ دجال کی اولا ذہیں ہوگی اور میری اولاد ہے ، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے دجال کا کمہ میں داخلہ جرام کیا ہے کیکن میں نے توجی

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۱۳۵۳) کتاب الحنائز: باب اذا اسلم الصبی فمات هی یصلی علیه ، مسلم (۲۹۳۰)]

<sup>(</sup>٢) [بخاری (١٣٥٥) كتاب الجنائز: باب اذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه، مسلم (٢٩٣٠)]

کیا ہے۔وہ الیمی باتیں کرتار ہاقریب تھا کہ میں اس کی باتوں پریقین کرلیتالیکن ساتھ ہی اس نے کہا،اللہ کی قسم! میں اچھی طرح جانتا ہوں د جال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کوبھی پہچا نتا ہوں۔لوگوں نے ابن صیاد سے پوچھا، تجھے پہند ہے کہ تو ہی د جال ہو؟ اس نے کہاْ،اگر مجھے د جال بنایا جائے تو میں ناپند نہیں کروں گا۔''(۱)

#### 🟵 درحقیقت ابن صیاد دجال نهیں:

نصوص کتاب وسنت میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد د جال نہیں بلکہ د جال کوئی دوسرا هخص ہے جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا جیسا کہ حضرت تمیم داری والٹیڈ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک ویران جزیرے میں د جال کولو ہے کی زنجیروں میں جکڑ اہوا دیکھا اور پھر نبی مالٹیڈ نے ان کی تقد بی بھی فر مائی جبکہ ابن صیا د اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن صیا د د جال نہیں کیونکہ د جال تو وہ تھا جو ویران جزیرے میں تھا۔ (۲) وجال کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ بے اولا د ہوگا جبکہ ابن صیاد کی اولا د تھی۔ (۳) د جال مکہ اور مدینہ میں داخلہ بھی تھے احادیث د جال مکہ اور مدینہ میں داخلہ بھی تھے احادیث سے تابت ہے۔ (۱

علاوہ ازیں بی مُلَّا اِنْ نے خروجِ دجال کی جوعلامات بتلائی ہیں وہ ابن صیاد کی آمد سے پہلے موجود نہ تھیں مثلا آپ مُلَّا اِنْ اِن میاد کی آمد سے پہلے موجود نہ تھیں مثلا آپ مُلَّا اِنْ اِن اِن میاد کی آمد سے پہلے موجود نہ تھیں مثلا آپ مُلَّا اِن مُلا آپ مُلَّا اِن ایک کوئی علامت ابن صیاد ہو کے پہاڑ کا ظہور ہوگا۔ (۲) اب ایک کوئی علامت ابن صیاد کے فہور کے وقت میں نہ تھی لہٰذا ثابت ہوا کہ ابن صیاد د جال نہیں تھا۔ د جال کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس کے کہور کے وقت میں آگ ہوگی اور ایک ہانی فی الحقیقت ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہانی فی الحقیقت جنت ہوگی اور اس کا پانی فی الحقیقت آگ ، جبکہ ابن صیاد کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ (۷)

فر مانِ نبوی کے مطابق وجال خدائی کا دعوی کرے گا (<sup>۸)</sup> جبکہ ابن صیاد نے ایسا کوئی دعوی نہیں کیا۔ دجال

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٤٦) كتاب الفتن: باب قصة الحساسة ، ابوداود (٤٣٢٥) ابن ماجه (٢٠٤٥)]

٣) [مسلم (٢٩٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٩٢٨) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

<sup>(</sup>٥) [صحيح: صحيح الحامع (٩٦) ابوداود (٤٢٩٤) كتاب الملاحم: باب في امارات الملاحم]

<sup>(</sup>٦) [مسلم (٥ ٢٨٩) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب]

<sup>(</sup>٧) [مسلم (٢٩٣٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

<sup>(</sup>٨) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٨٠٨) مسند احمد (١٠/٥) مستدرك حاكم (٥٥١)]

کے ماتھ پرکافرلکھا ہوگا (۱) جبکہ ابن صیاد کے ماتھ پرایے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ زمین پر دجال کی مدت قیام کے متعلق نبی مظافر نبی منظر من اللہ کے برابر ہوگا، متعلق نبی مظافر ان سال کے برابر ہوگا، دوسرادن ... (۲) اب اگر ابن صیاد کی زندگی کو دیکھا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ وہ دجال کی مدت قیام سے زیادہ زمین میں تقیم رہا کیونکہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور وہیں جوان ہوا اور پھر نبی منظر کا کی وفات کے بعد تک زندہ رہا۔

اس حوالے سے معروف مفسر، مورخ اور محدث امام ابن کیٹر براٹ کا بھی یہی فیصلہ ہے، چنانچہ وہ رقمطراز بیں کہ (( لَیْسَ ابْسُ صَیّادِ هُو الدَّجَالُ الاَحْبَرُ ... )) ''ابن صیا دو جال اکبرتو نہیں البتہ وہ براے براے دجالوں میں سے ایک ہے (اس عنوان کے بعد فرماتے ہیں کہ) بعض علانے کہا ہے کہ بعض صحابہ ابن صیا دکو د جال سجھتے تصے حالا نکہ وہ د جال نہیں تھا بلکہ وہ تو محض ایک چھوٹا آ دمی تھا۔''('') ایک دوسرے مقام پر لقل فرماتے ہیں کہ ( وَ الاَحَادِیْتُ الْوَارِدَةُ فِی ابْنِ صَّبَادِ کَفِیْرَةٌ ... )) ''ابن صیا دکر متعلق بہت زیادہ احادیث موجود ہیں اور ان احادیث میں سے بعض میں ابن صیا دے معاصلے کے متعلق تو قف بی ہے کہ آیا وہ د جال ہے یانہیں ؟ یہ بھی احتال ہونے سے پہلے ہواور احتیال ہونے سے پہلے ہواور اس مسئلے میں گزشتہ حضرت تمیم داری والی خالی د والی نہیں کہ دولی ہوادی در کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن صیا د و جال نہیں ہے۔'' ( اُک

شخ الاسلام امام ابن تیمید الله کی بھی بھی رائے ہے کہ ابن صیاد دجال نہیں۔ (\*) نیز امام بہتی والله فرماتے ہیں کہ (( إِنَّ السَّدَ جَالَ الْاَكْبَرَ الَّذِي يَخُرُجُ فِي آخِوِ الزَّ مَانِ غَيْرُ ابْنُ صَيَّادٍ ... )) '' وہ دجال اکبرجو آخری زمانے میں خروج کرے گا ابن صیاد نہیں ... اور جولوگ بالمجزم ابن صیاد کو بی دجال تھراتے متھا نہوں نے حضرت تمیم داری والله کی صدیث نہیں تی ہوگ۔'(1)

#### 🚱 ابن صیاد ، ایك كاهن:

ابن صیاد یہودی النسل تھا اور محض ایک کا بمن تھا۔ جیسا کہ جب رسول الله مَثَاثِیُّا نے ابن صیاد سے دریافت فرمایا که ' تو کیادیکھا ہے؟' تواس نے کہا ﴿ یَاْتِیْنِیُ صَادِقٌ وَ کَاذِبٌ ﴾ ''میرے پاس سچااور جموٹا دونوں آتے

<sup>(1) [</sup>مسلم (٢٩٣٣) كتاب الفتن: باب ذكرالدجال]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال ، ترمذي (٢٢٤٠) ابن ماجه (٢٧٥)]

<sup>(</sup>٣) [النهاية في الفتن (٨٥/١)]

<sup>(</sup>٤) [النهاية في الفتن (٩٣/١)]

<sup>(</sup>٥) [الفرقان بين اولياء الرحمن (ص: ٧٧)]

<sup>(</sup>٦) [كما في نيل الأوطار (٢٠/٨)]

ہیں۔''(۱) ایک مرتبہ آپ مُلیّنی نے ابن صیاد سے جنت کی مٹی کے متعلق بوچھا کہ وہ کیسی ہے؟ تواس نے جواب دیا کہ ﴿ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءٌ مِسْكٌ ﴾ 'جن كى ملى بارىك، سفيد، كستورى كى مانندے۔'اس يرآب مُاليَّمُ نے اس ی تصدیق فرمائی۔(۲) ایک روایت میں ہے کہ ابن صیاد نے کہا''اللہ کی قسم! مجھے دجال کی پیدائش کی جگہ،اس کی ر ہائش اوراب وہ کہاں ہے،سب علم ہے۔''اس نے یہ بھی کہا کہ' میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔''(") ا یک اور موقع پر جب رسول الله مُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نے ابن صیاد ہے یوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تواس نے جواب دیا ﴿ أَدَى عَـرْشَا عَلَى الْمَاءِ ... ﴾ " بي يانى يرعرش ديكا بول ـ " آپ مَلْ يُؤَا ن فرمايا ، توسمندر برابليس كاعرش ديكما ہے۔ پھرآپ مَلَ يُؤْمِ نے پوچھااور كياد كھاہے؟اس نے كہا، ميں دو پچوں اورايك جھوٹے كود كھا ہوں يا كہا كەميں دوجھوٹوں اور ایک سیچ کود کھتا ہوں۔آپ مُناثِرُ اے فر مایا کہ' اس پر معاملہ خلط ملط کردیا گیا ہے تم اسے (اس کے حال پر) چھوڙ دو۔''(٤)

#### 🥸 کیا ابن صیاد مسلمان هوا تها؟ :

متعدد اہل علم اور ائمہ کے اقوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجال نبی کریم مُالْثِیْم کی وفات کے بعد مسلمان ہوگیا ، تھا۔ چنانچ حافظ ابن حجر رُسُلتہ نے ابن صیاد کے متعلق فر مایا ہے کہ (( وَ هُـ وَ الَّـٰ ذِی قِیْسِلَ اَنَّـهُ الدَّجَّالُ وَ قَدْ أَسْلَمَ ... )) ''عبدالله بن صياد كم تعلق كها كيا ب كه وه دجال بحالا نكه وه مسلمان موكيا تها، اس نے حج كيا، مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں شریک ہوااور مدینہ میں مقیم رہا۔''<sup>(°)</sup> امام ذہبی پڑلٹے فرماتے ہیں کہ (( عَبْسلُّہ اللهِ بْنُ صَيَّادٍ ... ثُمَّ اَسْلَمَ فَهُو تَابِعِي لَهُ رُوْيَةٌ )) "عبدالله بن صيادكا فركرابن شامين فيهو كابعي كيا إوركها ہے کہ یہی ابن صائد ہے جس کا باپ یہودی تھا عبداللہ (بن صیاد ) کا نااور مختون پیدا موااور بیوبی ہے جسے دجال کہا گیا، پھروہ مسلمان ہو گیا تھا،لہذاوہ تابعی ہے خواہ اس نے نبی مَا اَثْنِا کُودِ یکھاہے۔''(۲) امام ابن کثیر مُطَّنَّهُ نے فرلماي بِك (( أَنَّ أَبْنَ صَيَّادٍ كَانَ دَجَّالًا مِنَ الدَّجَاجِلَةِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَ اللَّهُ اَعْلَمُ بِضَهِيْرِه وَ سِيْرَتِه )) ( بلاشبه ابن صياد جالول بيس سے ايك د جال تھا پھراس كے بعدوه تا ئب موكميا اور اس نے اسلام قبول کرلیالیکن اس کے خمیر اور سیرت کواللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔''(۷)

- (١) [بخارى (١٥٥٤) كتاب الحنائز: باب اذا اسلم الصبى فمات هل يصلى عليه]
  - [مسلم (٢٩٢٨) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]
  - [مسلم (۲۹۲۷) کتاب الفتن: باب ذکر ابن صیاد]
  - [مسلم (٢٩٢٥) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]
    - [تهذيب التهذيب (٢٦٣/٤)] (0)
    - [تحريد اسمأء الصحابة (٣١٩/١)]
- (٧) [النهاية في الفتن (٨٨/١)]

ابن صیاد کے مسلمان ہونے کی تا سراس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام مالک بٹراٹشے نے ابن صیاد سے روایت بھی بیان کی ہے جیسا کہ الطبقات الکبری میں ہے کہ (( ابْنُ الصَّیَّادِ وَ یُکَنَّی اَبَا اَیُّوْبَ وَ کَانَ ثَقَةً قَلِيْلَ الْحَدِيْثِ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ ٱنَسِ لَا يُقَدِّمُ عَلَيْهِ ٱحَدَّا فِي الْفَصْلِ وَ رَوَى عَنْهُ )) "ابن صيادكي کنیت ابوابو بنتی اوروه ثقهٔ تھا (اگرچہ)اس کی احادیث کم ہیں اورامام مالک بن انس پڑھٹے فضل ومرتبے میں کسی کواس پرتر جینہیں دیتے تھے اور اس سے روایت بھی بیان کرتے تھے۔' (۱)

#### 🥸 ابن صیاد حرا کے دن گم ہو گیا:

حفرت جابر وللمَّهُ كابيان ہے كہ ﴿ فَ قَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ ﴾''حره كے دن ابن صيادكم ہو كَيَاتِهَا-''(٢) علامة مس الحق عظيم آبادي والشِّهُ فرمات يبي كه (( هُوَ يَوْمُ غَلَبَةِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيةَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مُحَارَبَتِهِ إِيَّاهُمْ )) ((حره كون مراد)وه ون عجس دن يزيد بن معاوية الله يندي غلبه حاصل کرلیا تھااوران سے لڑائی کی تھی۔''(۲)

حافظ ابن حجر الشلف كے نزد كيك بھي قابل ترجيح رائے يہي ہے كما بن صياد حره كے دن كم ہو كيا تھا اسى ليے انہوں نے اُس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں ابن صیاد کی وفات کا ذکر ہے۔ چنانچے انہوں نے فر الياب كه (( وَ لَمْ ذَا يَضْعُفُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ وَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَكَشَفُوْا عَنْ وَجْهِهِ )) '' یہ بات جوابھی گزری ہے کہ ابن صیاد مدینہ میں فوت ہوااورلوگوں نے اس کی نماز جناز واداکی اوراس کے چہر کے ونگا کیا، (انتہائی) کمزورہے۔''(٤)

### دجال سے بچاؤ کے طربیقے

الله تعالی یقیناً بے حد تعریف کے لائق ہے کیونکہ جہاں اس نے اُن گنت بیاریاں پیدا کی ہیں وہاں ہر بیاری کی شفابھی پیدا کی ہے۔ (°) بیالگ بات ہے کہ بیاری کی شفا کاسب کو علم نہیں ہوتا اس لیے جنہیں تو اس کاعلم ہو انہیں پروردگارِ عالم کاشکر ادا کرنا چاہیے اورجنہیں علم نہ ہوانہیں محنت وکوشش کر کے اس کاعلم حاصل بکرنا جا ہیں۔

<sup>(</sup>١) [الطبقات الكبرى (٣٠٢/١)]

<sup>[</sup>صحيح الاسناد : المشكاة (٥٠٠٢) صحيح ابوداود ، ابوداود (٤٣٣٢) كتاب الملاحم: باب خبر ابن صائد، ابن ابي شيبة (٩٩/٧) ، (٣٧٥٣١) كنز العمال (٣٩٧١)]

<sup>[</sup>عون المعبود (۲۲۰/۱۱)] (٣)

<sup>[</sup>فتح الباري (٣٢٨/١٣)] (£)

<sup>[</sup>بحارى (٦٧٨) كتاب الطب: باب ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء]

بلاشہیع د جال بھی ایک بہت بڑا فتنہوآ ز مائش ہوگا بلکہ دنیا کاسب سے بڑا فتنہ ہی وہ ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

اگر چہ د جال کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بے پناہ قوت وطاقت عطا کی گئی ہوگی جس کے ذریعے وہ صرف چالیس دنوں میں بوری روئے زمین کا چکر لگا آئے گا،اپنے پیروکاروں کے لیے بارشیں برسائے گا،زمین سے اناج اگائے گا ، کھیتوں کو ہرا بھرا کردے گا اور انہیں دنیاوی خوشحالی سے مالا مال کردے گا اور اپنے نافر مانوں کی خوشحالی چھین لے گا، انہیں قحط سالی ہے دو جار کردے گا، ان کے تمام جانوروں کو ماردے گااوران میں سے جے عابے گااینے ایک ہاتھ میں موجود آگ میں بھینک دے گاجونی الحقیقت جنت ہوگی کیکن اس تمام قوت وطاقت کے باوجودوہ اللہ تعالی کے نزد میک کچھ حثیت کا حامل نہیں ہوگا (<sup>۲)</sup> اور اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کی اس کے مقابلے میں مد دبھی فرمائیں گے جس کی بدولت وہ ان کا پچھنہیں بگاڑ سکے گا اور بیاللہ تعالی پرحق ہے کہ وہ اپنے سیح اور خالص مومن بندوں كى مدوفر مائيں جيسا كەقرآن ميں ہے كە ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُوَمِنِيْنَ ﴾ [السروم: ٧٤] "جم پرمومنوں کی مدوکرناحق ولازم ہے۔"علاوہ ازیں ایک روایت میں بیھی ہے کہ جو تھ دجال سے یہ کہا گا کہتو جھوٹا ہے میرارب تواللہ ہے اس پر میں نے بھروسہ کیا ہتو د جال اسے کچھنقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ <sup>(۳)</sup>

معلوم ہوا کہ و مخلص مسلمان جواپنے دین وایمان میں پخته اور سیجے ہوں گے اللہ تعالیٰ لاز ما د جال کے خلاف ان کی مدو فرمائیں گے ،انہیں ثابت قدم رہیں گے اور دجال کا کوئی زوران پرنہیں چل سکے گا۔مزید برآ ل رہبرامت محمدرسول الله ناٹین نے اپنی امت کو د جال کے فتنہ ہے محفوظ رکھنے کے لیے چندا پیے اعمال بھی بتلا دیئے ہیں جنہیں اختیار کرنے ہے دجال ہے بچا جاسکتا ہے۔آئندہ سطور میں بالاختصار وہ اعمال اور طریقے بیان کیے جارے ہیں، ملاحظ فرمائے۔

### فتنه دجال سے پناہ مانگنا

(1) حضرت عائشہ دیجی کا بیان ہے کہ رسول اللہ نگائی نماز میں (تشہدے آخر میں ) یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّي آعُوْذُ بِكَ مِنْ عَنَهُ إِبِ الْقَبْرِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الرَّجَّالِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَفِتُنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغُرَمِ ﴾ ' الله! من عذاب قبر ے، فتنہ سے و جال ہے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور گناہ اور تا وان سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔''<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٤٦) كتاب الفتن: باب في بقيه من أحاديث الدجال]

<sup>[</sup>مسلم (٢٩٣٩) كتاب الفتن: باب في الدجال وهو أهون على الله]

<sup>[</sup>صحيح: السلسلة الصحيحة (٨٠٨٨) مسند احمد (١٠/٥) مستدرك حاكم (١٥٥١)]

<sup>[</sup>بخارى (٨٣٢) كتاب: باب الدعاء قبل السلام ، مسلم (٥٩٠) ترمذي (٣٤٢٤)]

- (2) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ کَانَ يَسْتَعِيْدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ﴾ "رسول الله تَالِيُّمَا فِي نماز مِين فتنه وجال سے پناه ما نگا کرتے تھے۔"(١)
- (3) ایک اورروایت میں ہے کہ نبی طَالِیْمُ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ﴿ تَعَوَّ ذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ ﴾' وجال کے فتنے سے اللّٰہ کی پناہ مانگو۔' بی حکم س کر صحابہ نے عرض کیا ﴿ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ ﴾ ' جم فتند وجال سے اللّٰہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔' (۲)
- (4) حضرت الوجريه و المنظر على موى الك روايت كمطابق في عَلَيْ الله الله الم خير من التَّشَهُدِ الاَخِيْرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ ما تَكْ كَاتُكُم ويا بِ جسيا كماس من يلفظ بين كه ﴿ إِذَا فَسرَغَ اَحَدُدُ مُ مِنَ التَّشَهُدِ الاَخِيْرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ الرَّبَع ... وَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ ﴾ "جبتم آخرى تشهد راه حرفارغ بوجا و تو چار چيزول سالله كى بناه ما كو عذاب جنم سے عذاب قبرسے زندگی اور موت کے فتنے سے اور سے دجال کے شرسے ""(") مور و كهف كى ابتدائى وس آيات حفظ كرنا
- (1) حضرت ابودرواء ولا يُخْتَفِ من وايت بكرسول الله كَالْمُمُ فَيْ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهُ عَصْرَ آيَاتِ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ﴾ ('جس نے سورة كهف كى وس آيات حفظ كرليس اسفنند جال سے بچاليا جائے گا۔''(٤)
- (2) سورة كهف كى دس آيات كون ى بين، اس كم تعلق ايك دوسر كل صديث مين بون وضاحت به ﴿ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ﴾ "جس نے سورة كهف كى ابتدائى دس آيات حفظ كرليس اسفت د جال سے بچالياجائے گا۔" (٥)
- (3) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ فَمَنْ اَدُرَکَهُ مِنْ خُمْ فَلْیَ فُراْ عَلَیْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْکَهْفِ فَاِنَّهَا جِوارُکُمْ مِنْ فِتْنَتِه ﴾ "تم میں سے جوبھی وجال کو پالے تواس پرسورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے کیونکہ یہ آیات مہیں اس کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہول گی۔" (۱)
  - (١) [بخارى (٨٣٣) كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام]
  - (٢) [مسلم (٢٨٦٧) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت]
    - (٣) [مسلم (٥٨٨) كتاب المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر]
- (٤) [صحیح: صحیح الترغیب (۱٤٧٢) السلسلة الصحیحة (۸۱/۲) مسند احمد (۹۹۲۹)] تیخ شعیب ارنا وَوط نے اس کی سندگوسلم کی شرط پرتھے کہاہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۷۰۸۲)]
  - (٥) [مسلم (٨٠٩) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، ابو داود (٤٣٢٣)]
  - (٦) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٥٨٢) قصة المسيح الدجال (ص: ٥٦) صحيح ابوداود ١ ابوداود (٢٣١)]

### وجال كاسامنانه كرنا

حضرت عمران بن حسين رفائي ساروايت ب كدرسول الله تالين بن سَمِع بِالدَّجَالِ فَلْيَنَا عَنْهُ فَوَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَا يَيْهِ وَ هُو يَحْسِبُ أَنَّهُ مُوْمِنٌ فَيَتَبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ أَوْلِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ أَوْلِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ أَوْلِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ ﴾ ''جوض وجال كن خرين واس كسامنة آفي ساجتناب كردالله كاتم! يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ ﴾ ''جوض وجال كن خرين واس كسامنة آفي سامنة آفي سامة الله كات بياسة على الله كاتو يهي سمجه كه وه مومن بين جوهم كي چزين وركراسي بهيجا كيا به انبين ويهم كي جزين وركراسي بهيجا كيا به انبين ويهم كي يروى كرفي الله كالمُون الله كالمؤلِقة على الله كالمؤلِقة عنه الله كالمؤلِقة عنها كيا به الله كالمؤلِقة عنها كيا به الله كالمؤلِقة عنها كيا به المؤلِقة عنها كيا به المؤلِقة عنها كيا به الله كالمؤلِقة عنها كيا به المؤلِقة عنها كيا المؤلِقة عنها كيا به المؤلِقة عنها كيا به المؤلِقة عنها كيا به المؤلِقة عنها كيا به المؤلِقة عنها ك

### دجال کےخلاف جہاد میں شرکت کرنا

درج ذیل صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہادی گروہ ہمیشہ دین پر غالب رہے گا اور اس گروہ کی آخری لڑائی دجال سے ہوگی اور پھراللہ کی خاص نصرت سے وہ گروہ دجال کے مقابلے میں غالب آئے گا۔لہذا ضروری ہے کہ دجال سے بچاؤ کے لیے اس گروہ کو تلاش کیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے۔

حضرت عمران بن حمین خان خوایت به کدرسول الله تا الله تا الله کا آخر ایا ﴿ لا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِی یُقَاتِلُوْنَ عَلَی الْحَقِّ ظَاهِرِیْنَ عَلَی مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَّی یُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِیْحُ الدَّجَالَ ﴾' میری امت کا ایک گروه بمیشد ق پر جهاد کرتار به گااورای وشنول پر غالب رب گاحتی کدان کا آخری گروه سی دجال کے خلاف جهاد کرے گا۔' (۲)

### كماورمدينه مين ربائش اختيار كرنا

- (۱) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۱۳۰۱) المشکاة (۸۸) تر ابوداؤد (۳۱۹) عاب الملاحم: باب خروج الدحال ، طبرای کبیر (۱۳۲۰) حاکم (۵۷۹/۶) سداحمد (٤٤١/٤)] مختمعیب ارنا و وط ناس کی مترکوملم کی شرای ترکی کها به دالموسوعة الحدیثیة (۱۲۸۲)
- (۲) [صحیح: السلسلة الصححة (۹۰۹) صحیح ابوداود، ابوداو: (۲۶۸۶) کتاب الحهاد: بار في دوام الحهاد: بار في دوام المحهاد، المشكاة (۱۹۰۸) مسند احمد (۲۷/۶) في في شيب ارنا ووط نے اس كى سندوملم كي رط پرتي كها ميدولات الموسوعة الحديثية (۱۳۰۶)
  - (٣) [بخاري (٧١٢٥) كتاب الفتن: باب د مر الدحال]

- (2) حضرت عائشة وللها عدوايت ب كدرسول الله طَالِيْهُ في مايا ﴿ لَا يَسَدُخُولُ السَّاجَّالُ مَكَّةَ وَلَا اللهُ طَالِهُ وَ لَا اللهُ طَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَا لَا يَسَدُخُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسَدُخُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْك
- (3) حضرت الوبريره وللمُوَّات ب كرسول الله طَلَيْمَ فَيْ أَنْفَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلائِكَةٌ لَا عَرْمايا ﴿ عَلَى أَنْفَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلائِكَةٌ لَا يَدْنُحُلُهَا الطَّاعُونُ وَ لَا الدَّجَالُ ﴾ "مدينه منوره كراستول پفرشت پهره ديت بين نه يهال طاعون آسكن بهاورند وبال-"(٢)

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے بھی انسان دجال سے فی سکتا ہے کہ کہ دجال ان مقامات میں داخل نہیں ہوسکتالیکن سے یا در ہے کہ دجال سے بچاؤ کا اصل ہتھیارا بیمان وابقان ہی ہے اوراگرکوئی ایمان دارہی نہ ہوتو پھر مکہ و مدینہ کی رہائش بھی اسے پچھفا کہ ہند ہے گی بلکہ کا فرومنا فتی لوگ ان بابرکت مقامات سے نکل کر دجال سے جاملیں گے۔ چنانچ ایک روایت میں بیوضا حت موجود ہے کہ ' دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنار سے پر قیام کرے گا پھر مدینہ کی از مین تین مرتبہ کا نے گی اور اس کے جینے میں ﴿ فَیَ خُرُ جُ اللّٰهِ کُلُ کَافِر وَ مُنَافِقِ ﴾ '' ہر کا فراور منافق نکل کراس کی طرف چلا جائے گا۔'' (\*)



<sup>(</sup>۱) [صحيح: قصة المسيح الدجال للالباني (۸٤) مسند احمد (۲۱۳/۲) كنز العمال (۳٤٧٠) نسائي في السنن الكبرى (٤٢٥٧) شخ شعيب أرثا ووط نيجي السحيح كما بــــ[الموسوعة الحديثية (٢٦٠٨٩)]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٧١٣٣) كتاب الفتن: باب لايد خل الدحال المدينة]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٢١٢٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال]



# المناسبة الم

اشراط الساعة الكبرى تيامت كي چند برسى علامات

### 🗇 ظهور مهندي

امام مہدی کا ظہورایک یقینی امر ہے کیونکہ مہدی کے متعلق اس قدر کثرت سے احادیث ملتی ہیں جن کی حد تواتر تک پہنچ جاتی ہے۔جیسا کہ نواب صدیق حسن خان اٹرائٹنے نے بیان کیاہے کہ''مہدی کے بارے میں مختلف سندوں ہےاس قدر کثرت ہےا حادیث موجود ہیں کہ جوحدتواتر تک پہنچ جاتی ہیں۔''(۱)

لیکن بیمهدی و منبیں ہے جس کاشیعہ حضرات انتظار کررہے ہیں اور بزعم خویش پیعقید ہ رکھتے ہیں کہ مہدی منتظرامام محمد بن حسن عسكري وشاف بين جويائج برس كي عمر مين ساحراء ك تهدخان مين جيب گئے تقاوروہ قيامت کے قریب ظہور کریں گے۔ بلکہ جس مہدی کا انتظار کیا جارہا ہے وہ خلیفہ راشد اور مسلمانوں کے ہدایت یا فتہ امام ہوں گے، وہ نبی سُالین کی اولا دمیں سے ہوں گے اوران کا نام اوران کے والد کا نام نبی سُلین اور آپ کے والد کے نام جیسا ہوگالیعی محمد بن عبداللد امام مهدی کے متعلق کچھ تفصیل حسب ذیل ہے۔

#### مهدى كاظهوراور صفات

- (1) حضرت عبدالله بن مسعود والثلاس روايت ہے كه نبي مَثَاثِيَّا نے فرمايا ﴿ كَلا تَنفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئ اسْمُهُ اسْمِي ﴾ "قيامت قائم بيس بوگي حتى كمير الل بيت ميس ے ایک آ دمی عرب کا حکمران بن جائے گا ،اس کا نام میرے نام کے مشابہ وگا۔''(۲)
- (2) حضرت امسلمه وللها عدوايت ب كمين في رسول الله ظاها كوفر مات بوع سا ﴿ الْسَمَهُ دِيُّ عِنْ عِتْرَتِيْ مِنْ وَلَلِهِ فَاطِمَةً ﴾ ''مهدى ميرے خاندان اور حضرت فاطمه چائفا كى اولا دہے ہوں گے۔''<sup>(۳)</sup>
- (3) حضرت ابوسعيد خدرى والتنظار وايت ب كدرسول الله مَنْ النَّا الله عَلْ الْمَا الله عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْمَا اللهُ عَلْ اللَّهُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ اللَّهُ الْمَا اللهُ اللَّهُ اللَّ آقْنَى الْاَنْفِ يَمْلَا الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَذَلًا كَمَا مُلِتَتْ جَوْرًا وَ ظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ ﴾ 'مهرى

<sup>(</sup>۱) [الاذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساغة (ص / ۱۳۰)]

 <sup>(</sup>۲) حسن صحیح: صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۲ ۳۰) کتاب الفتن: باب ماجاء فی المهدی ، ابوداؤد (۲۸۲) طبرانی کبیر (۱۳۳/۱۰) مستدرك حاکم (٤٨٨/٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: ابوداود (٤٢٨٤) كتاب المهدى ، ابن ماجه (٤٠٨٦) المشكاة (٥٥٥)]

میری اولا دمیں سے ہوگا، چوڑی پیشانی والا اور باریک کمبی ناک والا ہوگا، وہ زمین کوعدل وانصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم وجور سے بھر گئی تھی اور وہ سات سال تک حکومت کرے گا۔'' (۱)

 (4) حضرت على الثانث المستروايت ب كرسول الله طَالْمَيْمَ فَ فرمايا ﴿ الْمَهْدِي مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِيْ لَيْلَةِ ﴾ "مهدى ميرے اہل بيت ہے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فر مادیں گے۔" (۲)

### ظهورمهدي كي علامات

(1) امام مہدی کے ظہور کے وقت ساری دنیا میں بہت زیادہ ظلم وجور اور فتنہ وفساد ہریا ہوگا پھرامام مہدی نازل موں کے اور دنیا کوعدل وانصاف ہے جرویں گے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله طالع نے فرمایا ،مہدی ميرى اولا ومين سي موكا ..... ﴿ يَـ مَكُ الْارْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِنَتُ ظُلْمًا وَ جَوْرًا ﴾ أوه زمين كو یوں عدل دانصاف سے بھردے گا جیسے اسے ظلم وجور سے بھردیا گیا تھا۔''<sup>(۳)</sup>

(2) علاوہ ازیں ایک روایت سے بیجھی ثابت ہوتا ہے کہ جس دن امام مہدی کاظہور ہوگاوہ عام دنوں سے پچھ طويل ہوگا جيبا كدرسول الله مَن الله عُرمايا ﴿ لَـطَوَّلَ اللّهُ ذَالِكَ الْمَيْومَ ﴾ "الله تعالى اس (ظهورمهدى ك) www.KitaboSunnat.com (٤) " رن کوطویل کردیں گے۔"

(3) ظهورمهدى كىسب سے بوى علامت يه موكى كه ﴿ لَيَوْمَّ نَّ هَـذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرضِ يُخْسَفُ بِاَوْسَطِهِمْ وَ يُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيْدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ ﴾ "اكك تشكراس كمر (لعني بيت الله) برچر هائي كا قصد كرے كاحتى كه جبوه على جگه ميں پنچ گا ،اس كا درمياني حصه زمين ميں دهنس جائے گا۔ پہلا حصه آخرى حصے كو بلائے گا پھروہ بھى دهنس جائے گا۔ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بھگوڑے کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔''<sup>(°)</sup>

بیلٹکر بیت اللہ پر چڑھائی کے لیےاس وجہ ہے آر ہا ہوگا کیونکہ وہاں ایک نیک آدمی نے پناہ لےرتھی ہوگی اور وہی امام مہدی ہوگا۔ جب اس کی طرف بغرض جنگ آنے والے لشکر کی بربادی لوگ اپنی آنکھوں سے

<sup>(</sup>١) [حسن : صحيح ابوداود ، ابوداؤد (٤٦٨٥) كتاب المهدى ، مستدرك حاكم (٥٧/٤) شرح السنة للبغوى (٢١٧ ٣٩) امام حاكم" في الصملم كى شرط يرفيح كها -]

 <sup>(</sup>۲) [حسن: الصحيحة (۲۳۷۱) صحيح ابن ماجه ، ابن ماجه (٤٠٨٥) كتاب الفتن: باب خروج المهدى ، مسند احمد (١٠٢١) التاريخ الكبير (٣١٧١١) مسند ابو يعلى (٢٦٠) مسند بزار (٢٤٣/٢)]

<sup>(</sup>٣) [حسن: صحيح ابوداود ، ابوداؤد (٤٦٨٥) كتاب المهدى]

<sup>(</sup>٤) [حسن: الصحيحة (١٠٣/٤) صحيح ابوداود ، ابوداود (٢٨٢) كتاب المهدى ، ترمذى (٢٢٣١)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم كتاب الفتن: باب الخسف بالحيش الذي يؤم البيت (٢٨٨٣)]

الدان الموالساعة المجر المواحث الماحة المحرفة المحرفة

دیکھیں گے تواسے امام مہدی تتلیم کرلیں گے اور اس کی بیعت کے لیے اکتھے ہوجا کیں گے۔

ظہورمہدی مزول عیسیٰ سے پہلے ہوگا

جب حضرت میسی ملیظ نازل ہوں گے اس وقت نماز فجر کا وقت ہوگا اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گےلیکن حضرت عیسیٰ علیٰقا کود کھے کر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے۔حضرت عیسیٰ علیٰقا انکار کردیں گے اور پھروہ بھی امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے جبیبا کہ حضرت جابر بن عبداللہ ٹٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیْمُ نے فرمایا:

﴿ لَا تَنَ اللَّهُ مَلْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَىْ بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلَّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمَرَاءُ تَكْرِمَةَ السُّهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ ﴾ "ميرى امت كاايك كروه بميشحق كي خاطران تاريح كاوه كروه قيامت تك غالب ريكا جب حضرت عیسی بن مریم عظامازل ہوں گے تومسلمانوں کا امیر (مہدی) حضرت عیسی علیا سے گزارش کرےگا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں ۔حضرت عیسی ملیا جواب میں فرمائیں گے بنہیں تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ میاس امت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ اعز از ہے۔ ' (۱)

ا یک روایت میں پیلفظ بھی ہیں کہزول عیسیٰ علیٰ اکے وقت نماز پڑھانے والے امام کا نام مہدی ہوگا۔''(۲) مهدی کے شکر کی کیفیت

امام مہدی کے شکری پہلے انتہائی کمزور ہوں گے۔ان کے پاس سامان حرب کی قلت ہوگ ۔سواریاں کم ہوں گی اور وسائل بہت کم ہول گے جس وجہ سے وہ جنگ کرنے کی صلاحیت واستعداو سے عاری ہوں گےلیکن اللہ تعالیٰ ان کی مد دفر ما کیں گےاور مخالف کشکر کوز مین میں دھنسادیں گے۔

﴿ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَيَعُودُ بِهِذَا الْبَيْتِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَ لَا عَدَدٌ وَ لَا عُدَّةٌ يُبُعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ ﴾ ' وحضرت هصه والم الساح روايت م كدرسول الله طاليَّا فرمايا عِنقريب ال كمريعي بيت الله میں کچھلوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کاحملہ رو کنے کی طاقت نہیں ہوگی نہان کی تعداد زیادہ ہوگی نہان کے یاس اسلحہ ہوگا۔ایک شکر (انہیں ختم کرنے کے لیے ) بھیجا جائے گاوہ بیداءمقام پر پہنچیں گےتو زمین میں دھنسا ویئے جا کمیں گے۔''<sup>(۳)</sup>

<sup>[</sup>مسلم (٣٩٠) كتاب الايمان : باب نزول عيسي بن مريم عليه السلام ، ابوعوانة (٢٠٦)]

<sup>[</sup>المنار المنيف لابن القيم (ص/١٤٧)]

<sup>[</sup>مسلم (٢٨٨٣) كتاب الفتن: باب الخسف بالحيش الذي يؤم البيت]

### مهدی کی بیعت

ایک روایت میں تو یہاں تک موجود ہے کہ رسول الله تُلَایُمُ نے امام مہدی کود یکھنے والے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ اللہ تالیُمُ نے امام مہدی کود کیھنے والے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ اللہ کا خاری مہدی ہو ۔ ۔ ﴿ وَاللّٰهِ مُهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ کَا خاری مہدی ہو گائ (۲)

### مہدی کے شکر یوں کے پاس سیاہ جسنڈے ہوں گے

<sup>(</sup>۱) [مجسم الزوائد (۱۲۳۹۹/۷) کتاب الفتن: باب ماحاء فی المهدی ، اتحاف النحیره المهرة (۱۷/۸) طبرانی اوسط (۱۲۳۹۹) طبرانی کبیر (۱۹۸۸) مسند احمد (۱۲،۲۳) ابن ابی شیبه (۲۰۱۳) ابن طبرانی کبیر (۱۷۸۸) کبنر العمال (۱۹۸۸) کبنر العمال (۲۰۹۳) مسند ابو یعلی (۲۹٬۱۲) حسان کیم اسد نے ابویعلی محقق میں اسلام اسلام اسلام المحقق میں اسے حسن کہا ہے۔

اس کی سند کو مجاہد کے طریق سے حسن کہا ہے ۔ شخ عبدالقادر ارنا وَدط نے جامع الاصول کی تحقیق میں اسے حسن کہا ہے۔

[۲۷/۱۰] حافظ ابن قیم نے بھی اسے حسن درجہ کی روایت شار کیا ہے۔ [المنار المنیف (ص: ۱۶۵)]

<sup>(</sup>۲) [ابن ماحة (٤٠٨٤) كتاب الفتن: باب خروج المهدى ، مستدرك حاكم (٢٦٧٤) البداية والنهاية (٢) (٢٩٧٦) شخ البائي في في مرايا هي كمران الفاظ و ووالله كا فليفه مهدى بوگا كعلاوه باقى روايت كا معنى محمد عنى محمد عنى السلسلة الضعيفة (٨٥)]

کریں گے جیسائسی نے تل نہ کیا ہو۔'' <sup>(۱)</sup>

امام ابن کثیر وشط رقسط راز بین که مذکوره خزانے سے مراد کعبد کا خزانہ ہے ۔۔۔۔۔امام مہدی کا ظہور بلادِمشرق سے ہوگا سامراء کے علاقے سے نہیں ۔۔۔۔مہدی کا نام محمد بن عبدالله علوی فاطمی حنی ہے جسے الله تعالیٰ ایک رات میں درست فرمادیں گے۔ یعنی اس کی تو بہ قبول فرما ئیں گے، اسے نہم وفراست اور رشدو ہدایت سے نواز دیں گے جبکہ وہ پہلے ایسانہیں ہوگا پھر اہل مشرق کے لوگ اس کی مدد کریں گے، اس کی بادشاہت کو قائم کریں گے اور اس کے مدرکریں گے، اس کی بادشاہت کو قائم کریں گے اور اس کے ارکان کو مضبوط کر دیں گے ﴿ وَ مَنْکُونُ رَایَاتُهُمْ سَوْدَاءَ ﴾ 'اور ان کے جسنڈ سے ساہ ہوں گے۔' (۲) مہدی کی مدت حکومت

ا مام مہدی ظہور کے بعد پانچے سے نوسال تک زندہ رہیں گے ،اس کے چند دلائل ملاحظہ فر ماسے۔

- (1) حضرت ابوسعید خدری و و ایت بی که ﴿ حَرْسَیْنَا اَنْ یَکُوْنَ بَعْدَ نِبِیْنَا حَدَثْ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ يَخْرُجُ الْمَهْدِي فِي أُمَّتِي خَمْسًا اَوْ سَبْعًا اَوْ تِسْعًا ﴾ "جمیں نی مَالَیْمُ کی وفات کے بعد حادثات کا خدشہ لاحق ہوا تو ہم نے اللہ کے رسول الله مَالَیُمُ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا" مہدی میری امت میں ظاہر ہوں گے جو پانچ سال یاسات سال یا نوسال تک زندہ رہیں گے۔"(۳)
- (2) سنن ابن ماجه کی روایت میں ہے کہ رسول الله تَلَاثِیُّا نے فرمایا ﴿ یَکُونُ فِی اُمَّتِی الْمَهْدِیُّ اِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَ إِلَّا فَتِسْعٌ ﴾' میری امت میں امام مہدی پیدا ہوں گے اگروہ دنیا میں کم رہے تو بھی سات برس رہیں کے ورنہ نوبرس رہیں گے۔'' (٤)
- (3) ایک روایت میں پیلفظ میں کہ ﴿ یَعِیْتُ شُ سَبْعًا أَوْ ثَسَمَانِیّا ﴾''وه سات یا آٹھ برس تک زنده رہیں گے ''(°)
- (۱) [ابن ماحة (٤٠٨٤) كتاب الفتن: باب حروج المهدى ، مستدرك حاكم (٤٦٣/٤)] امام حاكم في السيد المعتمل المعتمل في المعتمل في المعتمل المع
  - (٢) [النهايه في الفتن (١/٤٤ـ٥٤)]
- (۳) [حسن : صحیح ترم ذی ، ترم ذی (۲۲۳۲) کتاب الفتن : باب فی عیش المهدی وعطائه ، ابن ماحة
   (٤٠٨٣) کتاب الفتن : باب حروج المهدی ، مستدرك حاکم (٥٨/٤)]
  - (٤) [حسن: صحيح ابن ماجه ، ابن ماجة (٤١٠٧) كتاب الفتن: باب خروج المهدى]
- (°) [صحیع: السلسلة الصحیحة (٣٣٦/٢) ، (٧١١) مستدرك حاكم (٧/٥٥)] امام حاكم أن الصحيح الاسادكها ب- امام ذهبي في بحى الصحيح كها ب- ]

#### مهدي كا دورخوشحالي كا دور ہوگا

- (1) حضرت ابوسعید خدری و انتخاب روایت ہے کہ رسول الله تالیّن ایک فرمایا ﴿ یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ خَلِیْفَةٌ یَفْرِما وَ الْمَالَ وَ لَا یَعُدَّهُ ﴾ '' آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، جو مال تقلیم کرے گا اور است ارتبیں کرے گا۔'' (۱)
- (2) ایک روایت میں پیلفظ میں ﴿ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيْفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدَّهُ عَدَدًا ﴾ "دميري امت كي خريس ايك خليف موگا جو بغير گنے اور ثاري مال کو چلو بحر کتقسيم كرے گا۔ "(٢)
- (3) حضرت ابوسعید خدری المقافی المنظر المنظر
- (4) ایک روایت پی پیلفظ بی ﴿ یَخْرُجُ فِی آخِرِ اُمَّتِی الْسَمَهْدِی یَسْفِیْهِ الله الْغَیْثَ وَ تَخُرُجُ الْاَرْضُ نَسَاتَهَا وَ یُغْطَی الْمَالُ صِحَاحًا وَ تَکُنُرُ الْمَاشِیةُ وَ تَغْظُمُ الْاُمَّةُ ﴾ ''میری آخری امت پی الاَرْضُ نَسَاتِهَا وَ یُغْطَی الْمَالُ صِحَاحًا وَ تَکُنُرُ الْمَاشِیةُ وَ تَغْظُمُ الْاُمَّةُ ﴾ ''میری آخری امت پی مهدی کاظهور ہوگا ،اللہ اسے بارش سے سیراب فرمائے گا، زین اپنی نباتات اُگائے گی ، وہ مال کی صحیح تقسیم کرےگا ،مویش بکثرت ہول گے اور امت عظیم ہوجائے گی۔'' (3)

### د نیاامن وسلامتی کا گہوارہ بن جائے گا

حضرت ابوسعيد خدرى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

- (١) [مسلم (٢٩١٤) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمرالرحل بقبر الرحل .....]
- (٢) [مسلم (٢٩١٣) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرحل بقبر الرجل .....]
- (٣) [حسن: صحيح ابن ماحه ، ابن ماحة (٢٠١٤) كتاب الفتن: باب خروج المهدي]
- (٤) [صحیع: السلسلة الصنحیحة (٣٣٦/٢) ، (٧١١) مستدرك حاكم (٧/٥٥)] امام حاكم أن الصحيح الاسنادكها بـام ذبي نجى الصحيح كها بـ-] ،

میری اولا دبیں سے ہوگا، چوڑی بیبیثانی والا اور باریک کمبی ناک والا ہوگا،وہ زمین کوعدل وانصاف سے یوں بھر دےگا جیسےوہ ظلم وجور سے بھرگئی تھی اوروہ سات سال تک حکومت کرےگا۔'' <sup>(۱)</sup>

### چند ضروری وضاحت<u>ی</u>

امام مہدی کاظہور بلادِمشرق ہے ہوگا اور جس روایت میں ہے کہ امام مہدی کالشکرخراسان کی طرف سے آئے گاوہ ضعیف ہے، شخ البانی بڑگئے نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طُلٹیُم نے فرمایا ﴿ وَ لَا اللّٰہ عَلَیْم نے فرمایا ﴿ وَ لَا اللّٰہ عَلَیْم اللّٰہ عَلَیْم نَا اللّٰہ عَلَیْم ہوتا ہے کہ عسیٰ علیا ہی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہے کہ عسیٰ علیا ہی ہوں گئی نہ بات صحیح نہیں کیونکہ فدکورہ روایت ضعیف ہے جبیا کہ شخ البانی اٹر اللّٰہ نے اسے ضعیف جدا قرار دیا ہے۔ (٤) اس روایت کی سند میں محمد بن خالد جندی صنعانی راوی ہے جسے حافظ ابن جحر اللّٰہ نے نے مجہول قرار دیا ہے۔ (١) جبکہ شخ شعیب ارنا وُوط نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (١)

آخر میں یہ یا در ہے کہ آج تک امام مہدی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ،اگر کوئی مہدی ہونے کا دعوی کرےگا تو وہ جھوٹا ہوگا اور دنیا وآخرت میں ذلیل ورسوا ہوگا۔ مزید ریہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ نگائی ہے امام مہدی کی جوعلا مات یا صفات بتلائی ہیں انہیں یا دکریں اور ذہن نشین رکھیں تا کہ جھوٹے مہدیوں سے نے سکیں۔

### ® نزولْ عيسىٰ مَايِلا

حضرت عیسیٰ علیلہ کا نزول برحق ہے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔انہیں دنیا سے زندہ اٹھالیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔اس کے چندولائل حسب ذیل ہیں۔

<sup>(</sup>۱) [حسن: هدایة الرولة (۱۲۰/۵) صحیح ابوداود، ابوداؤد (٤٦٨٥) کتاب المهدی، مستدرك حاکم (۱۲) وحسن: هدایة الرولة (۱۲۰/۵) مام حاکم (۱۲) مام حاکم تناب المرام و السنة للبغوی (۳۹۲/۷) امام حاکم تناب مسلم کی شرط پرتی کہا ہے اورامام و ابتی نے بھی اسے حج کہا ہے۔]

<sup>(</sup>۲) [ضعیف : ضعیف ترمذی ، ترمذی (۲۲۲۹) کتاب الفتن ، مسند احمد (۳۲۰/۲) البدایة والنهایة (۲۷۹/۲)]

<sup>(</sup>٣) [ابن ماجة (٤٠٣٩) كتاب الفتن: باب شدة الزمان]

<sup>(</sup>٤) [ضعيف ابن ماجة (٨٠٥) السلسلة الضعيفة (٧٧)]

<sup>(</sup>٥) [تقريب التهذيب (٥٧٣٩)]

<sup>(</sup>٦) [تحرير التقريب التهذيب (٢٣٥/٢)]

## المناف ال

(1) ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُمَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ يِهِمِنْ عِلْمِ إِلّا اتِّبَاعَ الظَّنِ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ يِهِمِنْ عِلْمِ إِلّا اتِّبَاعَ الظَّنِ وَلَكَ شُلَةً عِلْمَ اللّهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا ﴿ وَانْ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ اللّهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا ﴿ وَانْ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ اللّه وَمَا فَتَلُوهُ مُنَةِ عِينًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَانْ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَانْ مِنْ اَهُلُ الْكُتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴾ [السنساء: ١٥٩. ١٥] لَيُؤُمِنَى بِهِ قَبْلُ مَوْ وَالْمَ عِنْ مَا عَلَى عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

امام ابن جریر پڑھنے: نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس ڈٹاٹھئے سے روایت کیا ہے کہ ہراہل کتاب حضرت میں جائے گا۔ (۱) عوفی نے بھی حضرت ابن عباس ڈٹاٹھئے حضرت میں کا میں معنی ابن مریم عبال کی موت سے پہلے آپ پرایمان لے آئے گا۔ (۱) عوفی نے بھی حضرت ابن عباس ڈٹاٹھئے سے تقریباً اس طرح روایت کیا ہے۔ ابو مالک نے ﴿ لَیُوْمِ مَنَیْ یِہٖ قَبْلَ مَوْتِ ہِ ﴾ کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد سے ہے کہ حضرت عیمی علیہ کے نزول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئے کی موت سے پہلے آپ پرلازمی طور پرایمان لے آئے گا۔ (۲)

(2) ایک اورآیت میں ہے کہ

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن جرير الطبرى (۲۰/٦)]

<sup>(</sup>٢) [تفسير ابن جرير الطبرى (٢٦/٦)]

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن جرير الطبرى (٢٥/٦) تفسير ابن كثير (٢٤/٢)]

## المنافعة الم

آیت کان الفاظ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ کے متعلق حضرت ابن عباس ڈاٹٹو ام مجاہد ، ضحاک ، سدی اور قاده اُنِیَّتُیْمُ فراتے ہیں کہ ﴿ إِنَّهُ خُدُوجُ عِیْسَی وَ ذَالِكَ مِنْ اَعْلام السَّاعَةِ لِآنَ اللّٰهَ بُنْزِلُهُ مِنَ السَّمَاءِ قَبِیْلَ قِیام السَّاعَةِ کَمَا اَنَّ خُرُوجَ الدَّجَّالِ مِنْ اَعْلام السَّاعَةِ )) " (قیامت کی نشانی سے اللہ مراد) حضرت عیلی علیا السَّماع قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں کیونکہ اللہ تعالی انہیں قیامت کے قریب نازل فرمائیں گے جیما کہ دجال کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ " (())

﴿ وَإِنْ مِنَ أَهُلِ الْكِتْبِ اللَّ لَيُوُمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴾ [النساء: ١٠٩] "الل كتاب يس ساكي بهي الياندن كالجوهزت يلى اليان كرايمان ندلة كاورقيامت كون آپان يركواه بول كي" (٢)

### حضرت عیسیٰ عَلَیْلًا کہاں نازل ہوں گے؟

<sup>(</sup>۱) [تفسير قرطبي (۹۱/۱۹)]

<sup>(</sup>۲) [بنخاری (۳٤٤۸) کتباب احدادیث الا نبیاء: با ب نزول عیسی بن مریم ، مسلم (۳۹۰) ابن ماجه (۲۱۲۹) ترمذی (۳۲۳۳)]

محسوں ہوگا کہ قطرے ٹیک رہے ہیں ور جب سراٹھا ئیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ان کے سانس کی ہوا جس کا فرتک پہنچ گی وہ زندہ نہ بچے گا جبکہ ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی پھرا بن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور مقامِ لُدِّ کے دروازے پراہے پکڑلیس گے اورائے تل کرڈالیس گے۔''(۱)

معلوم ہوا کہ حفرت عیسی علیظا دشق کے مشرقی جھے میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ بیسفید مینار دشق میں جامع اموی کا ہے۔اس مینار کو 741ء میں عیسا ئیوں کے مال سے (بطورِ تاوان) بنایا گیا کیونکہ انہوں نے اس مینارکوشہید کردیا تھا۔مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: النھایة فی الفتن لابن کثیر (149/1)۔

### حضرت عيسى غليظا كاحليه

(1) حضرت ابن عمر والتنظير على الله ما الله على الكفية فإذا رجل آدم سبط الشعو ينطف أو يُهر اق رأسه ماء قلت : مَنْ هذا ، قالُوا : ابْنُ مَرْيَم ﴾ "مي سويا بوا (خواب ميس) كعبه كاطواف كرر باتفا كه ايك صاحب جوگندم كول تقاوران كري بالسيد هے تقے اورس سے بانی فیک رہاتھا (پرمیری نظر پری) میں نے بوچھا بيكون بيں؟ مير ساتھ موجودلوگول نے بتلا ما كه بيد حضرت عيلى بن مريم مينيا المين " (٢)

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: با ب ذكر الدجال ، ابن ماجة (٢٦١٤) مستدرك حاكم (٣٧/٤)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۱ ۲۸) کتاب الفتن: باب ذکر الدحال ، مسلم (۲۷۳) مؤطا (۲۰/۲)]

طرف) إمن قائم موجائے گا۔" (١)

- (3) حضرت ابوہریہ ہو ایک سے کرسول اللہ مُن ایک نے فرمایا ﴿ لَیْدَ اَ اُسْرِی بِی رَایَتُ مُوسَی وَ اِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ کَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ وَ رَایَتُ عِیْسَی فَاذَا رَجُلٌ رَبْعَةٌ اَحْمَرُ کَانَّمَا اِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ کَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ وَ رَایَتُ عِیْسَی فَاذَا رَجُلٌ رَبْعَةٌ اَحْمَرُ کَانَّمَا اِذَا رَجُلٌ ضَرِبَ مِن اِللَّهِ مِن اِلَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُولَى وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن مَعْلَم ہُوتا تھا کہ درمیانے قد اور نہایت سرخ وسفید رنگ واللے تھے۔الیے تروتازہ اور پاک وصاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ایکی شمل خانہ سے نکلے ہیں۔''(۲)
- (4) ایک روایت میں ہے کر رسول اللہ علیہ نے فرنایا ﴿ رَایَّتُ عِیْسُی وَ مُوسِی وَ إِبْرَاهِیْمَ ، فَامَّا عِیْسُی فَاحْمَرُ جَعْدٌ عَرِیْضُ الصَّدْرِ وَ آمَّا مُوسْی فَآدَمُ جَسِیْمٌ سَبْطٌ کَانَّهُ مِنْ رَّجَالِ الزُّطِّ ﴾ 
  د میں نے حضرت عیسی ، موی اور ابراہیم عَیْلُمْ کود یکھا۔ حضرت عیسی علیه سرخ رنگ ، گھنگریا لے بالوں اور چوڑ ہے

  سینے والے تھے۔ حضرت موی علیه گندی رنگ ، در از قد والے اور سید ھے بالوں والے تھے گویا آپ زط قبیلے کے
  لوگوں میں سے ہوں۔ ' (۳)
- (5) ایک اور روایت میں ہے کہ ﴿ عِنْسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ ﴾ دعینی علیا انتقال یا لے بال والے اور درمیانے قد کے تھے۔ ''(٤)

### حضرت عيسلى ماليِّلاً كے نزول كا وقت

حضرت عیسیٰ علیظ نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے جبکہ نماز کے لیے اقامت کہد دی گئی ہوگی تو لوگوں کے امام (مہدی) حضرت عیسیٰ علیظا کوامامت کے لیے کہیں گے لیکن وہ انکار کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیٹا امام مہدی کی امامت میں پہلی نماز اداکریں گے۔

- (1) حضرت جابر بن عبدالله وللنُواست عبي مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ ال
  - (۱) [مسلم (۲۰۸۵) كتاب الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، مسند احمد (۲۱۹/۲)]
- (۲) [بخاری (۴ ۳۳۹) کتاب أحادیث الأنبیا ء: باب قوله تعالی وهل أتاك حدیث موسی ، مسلم (۲۳٪) كتاب الأیمان: باب ذكر النبی للأ نبیاء علیهم السلام ، ترمذی (۳۱۳۰)]
  - (٣) [بخاري (٣٤٣٨) كتاب احاديث الانبياء: باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها]
    - (٤) [بنعاري (٣٣٩٦) كتاب أحاديث الأنبياء: باب وهل أتك حديث موسى]



کاامیر (مہدی) حضرت عیسیٰ سے گزارش کرے گا،تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھا کیں۔حضرت عیسیٰ علیّا ہواب میں فرما کیں گے نہیں تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ بیاس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔'' (۱)

- (2) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوے روایت ہے کہ رسول الله طَلِیم نے فرمایا ﴿ كَیْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَـزَلَ ابْـنُ مَـرْیمَ فِیْکُـمْ وَ إِمَامُکُمْ مِنْکُمْ ﴾ ''اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں ہوگا۔''(۲)
- (3) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ فَاِذَا صَلَّی صَلَاةَ الصَّبْحِ خَرَجُوْ اللَّيهِ ﴾''جبوه (عیسیٰ علیہ ا) نماز فجر اوافر مالیں گے تواس (وجال) کی طرف فکل پڑیں گے۔''(۳)
- (4) ایک اور روایت میں ہے کہ ﴿ یَـنْـزِلُ عِیْسَــی ابْـنُ مَـرْیَمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ﴾ ' حضرت میسی بن مریم میان افر کے وقت نازل ہوں گے۔''(٤)

### حضرت عیسی مالیّداد جال کے خلاف جہاد کریں گے۔

- (1) حفرت ثوبان والتنفئ سروايت بكرسول الله طَلَيْنَ فرمايا ﴿ عِصَابَتَان مِنْ أُمَّتِي اَخْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّهُ عَضَرَ النَّهُ عَلَيْنَ فَرَمَا اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْبُنِ مَرْيَمَ ﴾ ''ميرى امت كى دوجماعتوں كو الله تعالى نے (جہنم كى ) آگ سے محفوظ كرليا ہے أيك وہ جماعت جو ہند كے ساتھ غزوہ كرك گى اور دوسرى وہ جماعت جو حضرت عيلى علينا كے ساتھ ہوگى (اور دجال كے خلاف جہا وكرك گى)'۔ (٥)
- (2) حضرت ابوم ريره وللتُؤك روايت ب كدرسول الله ظَالِيَّا في فرمايا ﴿ فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ وَ يَفْتُلُ الْحِنْزِيْرَ
  - (۱) [مسلم (۳۹۰) كتاب الايمان: باب نزول عيسي بن مريم عليه السلام، ابوعوانة (۱۰٦/۱)]
    - (۲) [بحاری (۳٤٤٩) كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى بن مريم، مسلم (۱۰۰)]
- (٣) [مسند احسد (٣٦٧/٣) مشكل الآثار للطحاوى (٣٩٩١٢) اتحاف الحيرة المهرة (١٣٨/٨)] من المعرفة (١٣٨/٨)] من شعيب ارنا ووط في فرمايا به كماس كي سند مسلم كي شرط يرب [الموسوعة الحديثية (١٤٩٥٤)]
- (٤) [مسند احمد (٢٩٠/٤) مستدرك حاكم (٢٤/٤) اتحاف النحيرة المهرة (١٤٠/٨) حافظ بوصيريؒ نے فرمايا عب كه اس كى سند ميں ابن جدعان راوى ضعيف ہے۔ شخ شعيب ارنا ؤوط نے بھى اس كى سند كواسى راوى كى وجہ سے ضعيف كها عب [الموسوعة الحدیثية (٢٩٠٠)] البت امام حاكم " نے بيروريث سيح الاسناو ہے اور مسلم كى شرط پر ہے۔]
  - (٥) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٩٣٤) نسائي (٢١٧٥) كتاب الجهاد: باب غزوة الهند]

وَ يَسْضَعُ الْجِزْيَةَ وَ يَدُعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ ﴾ "وه (حضرت عيلى عليه) صليب تو ژوي كے ،خزير كوثل كردي كے ،جزية تم كردي كے اور لوگول كو اسلام كى طرف دعوت ديں كے ـ "(١)

### حضرت عيسلي مالينا اورخوشحالي وامن

(1) حضرت ابو بریره و النظام الله علی علیها و کند هم الله علیها و کند هم الله علیها از له بول کے )

﴿ وَ لَبُتُ رَكَنَ الْقِلَاصَ فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا وَ لَنَدْ هَبَنَ الشَّحْنَاءُ وَ النَّبَاعُضُ وَ التَّحَاسُدُ وَكَيدُعُونَ الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ ﴾ ' موان او شيول کوچوو دیا جائے گاان سے کا منہیں لیا جائے گا عداوت ، بغض اور حدثم به وجائے گا اور مال کی طرف لوگول کو بلایا جائے گا کیکن کوئی شخص مال لینے کے لیے رضا مند نہیں موگا۔ ' (۲) حضرت ابو بریره و فات الله علی مربول الله منافی الله عَلَیْم الله کَا الله مَا الله عَلَیْم الله الله مَا الله عَلَیْم و یَدْ حِعُ السَّلَم و یَتَوخَدُ السَّیوُ فَ عَلا وَ مَدْ مَدَ الله الله و حَکَمَ الله و مَدْ مَدُ مُلُو ذَاتِ حُمَّة و تَنْوِلُ السَّماءُ وِزَ قَهَا وَ تَخُرُجُ الْاَرْضُ بَرَ کَتَهَا حَتَّى مَا الله و مَدَى الله و کَمَد الله و کَمَد الله و کَمَدُ الله و کَمَد الله و کَمَدُ الله و کَمَدُ الله و کَمَد الله و کَمَدُ و کَمَد الله و کَمَد الله و کَمَد الله و کَمَدُ کُلُورُ و کَمَد الله و کَمَال کُلُورُ و کُلُولُ الله و کُلُورُ و کُلُورُ

(3) حضرت عبدالله بن عمرو الله عن مروى ايك طويل روايت ميں ہے كہ ﴿ فَيَبْعِثُ الله عَيْسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَّه عُرْوَة بُنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُه فَيُهْلِكُه ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ﴾ كَانَّه عُرْوَة بْنُ مَسْعُودٍ بِي ، وه دجال كوتلاش كريں " في الله تعالى حضرت عروه بن مسعود بيں ، وه دجال كوتلاش كريں على بهرات بلك كرديں عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

<sup>(</sup>۱) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۲۱۸۲) صحيح الحامع الصغير (۹۳۸۹) صحيح ابوداود، ابو داؤد (۲۳۲٤) كتاب الملاحم: باب خروج الدجال]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٤٠) كتاب الفتن: با ب خروج الدجال]

<sup>(</sup>٣) [صحيع: مسند احمد (٤٨٣/٢) النهاية في الفتن لابن كثير (١٨٥/١) التاريخ الكبير (٣٥٧/٣) يَشْخ شعيب ارنا ووط نے اس صديث كونچ قرار ديا ، [الموسوعة الحديثية (٢٦١١)]

ہوگی۔''(۱)

(4) حضرت نواس بن سمعان رُفَا وَ عَمَر مَنَكِ وَ رُدًى بَر كَتَكِ فَيَ وَمَ فِي الْجُوجَ ما جُوجَ كَي بِهِ الرَّسَلَ عَلَى فَي وَمَ فِي فَي وَمَ فِي الْمُ الْمَعْ مَنَ الرَّمْ الْمَعْ مَنَ الرَّمْ الْمَعْ مَنَ الرَّمْ الْمَعْ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللللِ الللَّهُ مِنْ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلُولُ اللللِّهُ اللللْلُلُهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلُهُ اللللِلْلُهُ الللِلْلِي اللللِّلِي اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِي الللللِّلُولُ اللللِّهُ اللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللَّهُ الللللِي اللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللللِي اللللللِي الللللِي اللللللِي الللللِي اللللللِي الللللِي اللللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللللِي الللللِي اللللللِي الللللِي الللللللِي الللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللللِي الللللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي الللللللِي الللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي الللللللِ

### حضرت عیسیٰ علیظا حج یا عمرہ کریں گئے

### حضرت عيسلى علينًا كى زمين پرمدت قيام، وفات اورنماز جنازه

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی روایت میں ہے کہ ﴿ فَیَمْکُتُ فِی الْاَرْضِ اَرْبَعِیْنَ سَنَةٌ ثُمَّ یُتُوَفِّی فَیُصَلِّیْ عَلَیْهِ الْمُسْلِمُوْنَ ﴾ '' حضرت میسی مالیا ہوالیس سال تک زمین میں رہیں گے پھرفوت کروئے جا کمیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ اواکریں گے۔''(٤)

- (۱) [مسلم (۲۹٤٠) كتاب الفتن: باب في خروج الدجال ومكته في الأرض عيسي ، مسند احمد (١٦٦/٢) مستدرك حاكم (٢٠٠٥)]؛
- (۲) [مسلم (۲۹۳۷) کتباب الفتن: باب ذکر الدحال ، ابوداؤد (٤٣٢١) ابن ماجه (٤١٢٦) ترمذی
   (۲۲٤٠) مسند احمد (۲٤٨/٤) مستدرك حاكم (٣٧/٤)]
  - (٣) [مسلم (١٢٥٢) كتاب الحج: باب اهلال النبي وهديه ، صحيح ابن حبان (٢٣٢/١٠)]
- (٤) [صحيح: السلسلة الصحيدة (٢١٨٢) صحيح الحامع الصغير (٥٣٨٩) ابو داؤد (٤٣٢٤) كتاب الملاحم: باب حروج الدجال ، مسند احمد (٤٣٧/٢) في شخ شعيب ارنا وُوط في الروايت وصح كها به [الموسوعة الحديثية (٩٦٣٠)]

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ طلیکا جب دوبارہ نازل ہوں گے تب ان کی حقیقی و فات ہوگی اور پھرمسلمان ان کی نماز جنازہ بھی اداکریں گے اور انہیں فن بھی کریں گے۔اس سے ان لوگوں کی تر دید ہوتی ہے جو بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیۂ فوت ہو چکے ہیں اور وہ سیح موعود سے متعلقہ تمام روایات کومرزا غلام احمد پرمنطبق کرتے ہیں۔ یہی باعث ہے کہ اہل علم نے مرز اکوجھوٹا اوراس کے پیرو کاروں کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔

#### حضرت عيسلى عَلِينًا كَي قبر

حضرت عیسی عایظا کی قبر کے متعلق جامع ترندی میں ایک روایت موجود ہے۔حضرت عبدالله بن سلام والنظ فر اتي إلى كه ﴿ مَكُتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدِ وَ صِفَةُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ ﴾"تورات میں محمد تَالِیْنِمُ اور حضرت عیسلی علینها کی بیصفت مذکور ہے کہ حضرت عیسلی نبی کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔'امام ابومودود رَّشِكْ فرماتے ہیں كه 'اس حجرے (جہاں نبی مُنْكَتِّمُ مدفون ہیں ) میں ایک قبر کی جگہ ہاتی ہے۔''(۱)

علاو ہ ازیں حضرت ابن عمر وٹائن سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ﴿ وَ يُسدُفَ نُ مَعِيَ فِي قَبْرِي فَاَقُومُ أنَىا وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِ وَاحِدِ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ﴾ ''(رسول الله مَالِيُّ إن غرمايا)عيس علينه میری قبر کے ساتھ ہی فن ہوں گے ۔ میں اور حضرت عیسیٰ (قیامت کے روز )اکٹھے ابو بکروعمر رہائشیا کے درمیان

### حضرت عيسلي مَليِّياً كي شادي اوراولا د

حضرت ابن عمر وُلاَثْوُن بروايت ب كدرسول الله مَاليَّمُ إِنْ عَلَيْمُ فِي مِنْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ ﴾ "حضرت عيسى اليناز مين برنازل مول كي، شادى كريس كاوران كي اولا وبهي ہوگی۔''(۳)

اس روایت کے علاوہ کوئی الیمی روایت ہمارے علم میں نہیں آسکی جس میں بیہ فدکور ہو کہ حضرت عیسلی علیظا شادی کریں گے اوران کی اولا دبھی ہوگی ۔ (واللہ اعلم)

<sup>(</sup>۱) [ترمذى (٢٦١٧) كتباب السمناقب: باب في فضل النبي م شخ الباني في فاس روايت كوضعيف كبا- إضعيف

<sup>(</sup>٢) [رواه ابس الحوزي كما في المشكاة (٤٣٩) الروايت كمتعلق شخ الباني "رقمطراز بين كماس كي سندكا مجهيم لم تَهِين بُوسِكا \_ مزيد ديكهه : السلسلة الضعيفة (٢٥٦٢) هذاية الرواة (٩/٥)]

<sup>(</sup>٣) [ايضا]

#### 🕝 ياجونج ماجوج كاختشروج

یا جوج ماجوج کاخروج حضرت عیسیٰ علیْقا کے دورِ حکومت میں ہی ہوگا جبکہ د جال کوتل کیا جاچکا ہوگا پھراللہ تعالیٰ ان سب کوایک ہی رات میں حضرت عیسیٰ علیٰقا کی دعا کی برکت سے ہلاک کر دیں گے۔ یا جوج ماجوج کے متعلق سچھ تفصیل حسب ذیل ہے:

### یا جوج ما جوج دیوار کے پیچھے قید کردیئے گئے تھے

ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ ثُمَّ اتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا ﴿ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۞ قَالُوْا يِنَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آنُ تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّتِّي فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعِينُنُونِي بِقُوَّةٍ آجُعَلُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمُ رَدُمًا ۞ اتُوْنِيُ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوِى بَيْنَ الصَّلَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا لا قَالَ اتُونِيَّ أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا الْسَطَاعُوٓا أَنْ يَّظُهَرُوْلُا وَ مَا استَطَاعُوالَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هٰنَارَحْمَةُ مِنْ رَبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَوَعُلُرَ بِّي جَعَلَهُ دَكَّاء ۚ وَكَانَ وَعُلُرَ بِّي حَقًّا ۞ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَبِنِ يَّمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَّنُفِحَ فِي الصُّورِ فَجَمَعُنْهُمْ جَمْعًا ۞ ﴿ الكهف : ۲۹-۹۹ و و دو دو دو القرنمين باوشاه ) ايک سفر کے سامان ميں لگا حتی که جب دود يواروں کے پاس پہنچاان دونوں کے بیچھےاس نے ایک ایسی قوم یائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب نتھی انہوں نے کہااے ذوالقرنین! یا جوج ماجوج اس ملک میں (بوے بھاری) فسادی ہیں ،تو کیا ہم آپ کے لیے پچھٹر چ کا تظام کردیں؟ (اس شرط یرکہ) آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں ۔اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگارنے جودے رکھاہے وہی بہترہے ہتم صرف قوت وطاقت سے میری مدد کرو۔ میں تم میں اوران میں مضبوط حجاب بنادیتا ہوں۔ مجھے لو ہے کی جا دریں لا دوجتی کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کردی تو تھم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تاوفتیکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کردیا تو فرمایا میرے پاس لاؤاس پر بچھلا ہوا تانبا ڈال دوں ۔ پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہاس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، پیصرف میرے رب کی مہر بانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا ، بے شک میرے رب کا دعدہ سچا اور حق ہے۔اس دن ہم آنہیں آپس میں ایک دومرے میں گڈ ٹہ ہوتے

ہوئے چیوڑ دیں گےاورصور پھونک دیا جائے گا پس سب کواکٹھا کر کے ہم جمع کرلیں گے۔''

معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج نسل انسانی کی دوالیتی قومیں ہیں جنہوں نے زمین میں فساد ہریا کررکھا تھا پھراللہ تعالی نے ذوالقر نمین بادشاہ کے ذریعے ان کے سامنے کے دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط لوہے اور تا نبے کی دیوار بنائی تھی جسے نہ تو وہ تو ڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی پھلا تکنے کی ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس دیوار ہے انہیں آزاد کردیں گے۔

### قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کوآ زاد کردیاجائے گا

(1) ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُو جُوَمَا جُو جُو هُمْ مِّن كُلِّ حَلَبٍ يَّنْسِلُون ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعُلُ الْحَقُ فَإِذَا هِي شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ يُويُلَنَا قَلُ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلُ كُنَّا ظلِمِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٩٧-٩٦] "يبال تك كه ياجوج ماجوج كحول ديئ جائيس كاوروه بربلندمقام عدورت ہوئے آئیں گے۔اورسچا وعدہ قریب آ گئے گااس ونت کا فروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس! ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصور وارتھے۔''

(2) حضرت حذیفہ بن اسید غفاری واثنا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْنِ انے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حق كةم اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھو گے،ان دس نشانیوں میں آپ مُلاَیْن نے یاجوج ماجوج کابھی ذکر فر مایا۔''(۱) (3) حضرت زینب بنت جحش وان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله مَثَالِیم کھیرائے ہوئے ان کے پاس واخل موئ ،آپ عَالِيْمُ فرمار ب تص كه ﴿ لا إله وَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ افْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوجَ مِثْلُ لَهَ ذِهِ وَ حَلَّقَ بِإصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامَ وَ الَّتِي تَلِيْهَا قَالَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: اَفَنَهُلِكُ وَ فِيْنَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ﴾ "تإى ب عربوں کے لیےاس برائی ہے جو قریب آپکی ہے۔ آج یا جوج وما جوج کی دیوار سے اتناکھل گیا ہے اور آپ مُلٹیم کم نے اپنے انگو تھے اور اس کے قریب والی انگلی کو ملا کرا یک حلقہ بنایا ، اتناس کر (حضرت زینب بنت جحش ٹاٹٹا بمیان کرتی ہیں کہ ) میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہوجا کیں گئے کہ ہم میں نیک 

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ، ترمذي (٢١٨٣) احمد (١٠/٤)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۷۱۳۵) کتاب الفتن: باب یاجوج و ماجوج ، مسلم (۲۸۸۰) ترمذی (۲۱۸۷) احمد (۲۷۷۱)]

(131 )

یاجوج ماجوج کیا کردہے ہیں؟

حضرت ابو مرره وللشُّؤ سے روایت ہے کر رسول الله مَاليُّم في فرمايا ﴿ إِنَّ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ لِيَحْفِرُوْنَ

السَّدَّ كُلَّ يَوْم حَتَّى إِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ إِرْجِعُوا ... فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَ تَشْكُرُ شُكُرًا مِنْ لُحُوْمِهِمْ وَ

دِمَ البِهِمْ ﴾ "بلاشبه يا جوج ما جوج مرروز ديواركوكهودت مين حتى كه جب وه سورج كي شعاع و يكھنے كے قريب

ہوتے ہیں توان کا امیر کہتا ہے ،واپس چلو باتی کل کھودیں گے تو (اگلے روز تک )وہ دیواریہلے سے بھی مضبوط ہو پکی ہوتی ہے(وہ روزانہ بھی کام کرتے ہیں)حتی کہ جب ان کی مدت پوری ہوجائے گی اوراللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف جیجنے کاارادہ فرمالے گاتو وہ پھر (ایک روز)اس دیوارکواس فقد رکھودیں گے کہ سورج کی شعاع دیکھنے کے

قریب ہوں گے تو ان کاامیر کہے گا ، واپس چلو!اگراللہ نے حیا ہا تو باتی کل کھودیں گے (یعنی امیر ان شاءاللہ کہہ دے گا) پھر جب وہ اگلے روز دیوار کے پاس آئیں گے تو وہ ولیی ہی ہوگی جیسی پچھلے دن چھوڑ کر گئے تھے۔وہ

اسے کھود کرلوگوں پرخروج کریں گے۔وہ تمام یا نیوں کو بی جائیں گے۔لوگ اینے قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے تو یا جوج ماجوج آسان کی طرف اپنے تیر پھینکیس گے۔ پھر جب وہ تیرواپس آئیں گےتو انہیں خون لگا ہوگا۔ یہ دیکھے کروہ کہیں گے ہم زمین اور آسان والوں پر غالب آ گئے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ ان کی گر دنوں میں کیڑے ڈال کرانہیں

قَلْ كردُ اليس كے \_رسول الله مُناتِظِم نے فر مايا''اس ذات كى قىم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! زمين كے جانور ان (یا جوج ماجوج) کا گوشت اور جر بی کھا کھا کرخوب موٹے تازے ہوجا کیں گے۔'' <sup>(۱)</sup>

یا جوج ماجوج کب خروج کریں گے؟

جب حضرت عیسیٰ علیظا د جال کوقتل کردیں گے پھران کاخروج ہوگا اور وہ دیوار جس میں سوراخ کرنے کی کوشش وہ ایک عرصے سے کررہے ہیں اس میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہوجا کمیں گے کیونکہ جس دن وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہوں گے اس سے پچھلے روز جاتے وقت ان کاامیر ان شاءاللہ کہ کر جائے گا۔خروج کے بعد وہ زمین میں فتنہ وفساد ہریا کریں گے جس کے نتیج میں حضرت عیسیٰ ملیٹھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ

تعالی انہیں ہلاک کردےگا۔ چنانجے حضرت نواس بن سمعان ڈاٹٹؤ سے مروی روایت میں ہے کہ

<sup>(</sup>۱) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۱۷۳۵) مسند احمد (۱۰/۲) ترمذی (۳۱۵۳) کتاب التفسیر: باب ومن سورـة الـكهف ، ابن مباحـه (٤٠٨٠) كتـاب الـفتـن : باب فتنة الرحال و حِروج عيسي ابن مريم ، مستدرك حاكم (٤٨٨/٤) صحيح ابن حبان (٦٨٢٩) تفسير طبرى (٢١/١٦) ميخ شيب ارنا وَوط في اس *حديث كونيح قرار ديا ب\_*[الموسوعة الحديثية (١٠٦٣٢)]

﴿إِذْ أَوْ حَى اللّهُ إِلَى عِيْسَى إِنِّى قَدْ أَخُورَ جُتُ عِبَادًا لِّى لَا يَدَانِ لِاَ حَدِ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِى إِلَى السَّلُوْدِ وَيَبْعَثُ اللّهُ يَأْجُوْجَ وَ مَا جُوْجَ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُوْنَ ﴾ "حضرت عيلى طيط وقي الله على الله يَأْجُوْجَ وَ مَا جُوْجَ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ "حضرت عيلى طيط وقي نازل فرما كيس كي كميس نے اپنان عيلى عليظ دجال وقتل كرديں كي الله تعالى حضرت عيلى طيط كي طرف وحى نازل فرما كيس كي كه ميس نے اپنان بندوں كو اور كو اور يها الله يو كي ميس كي مسكل اس ليے آپ مير موسى تائيل يا جوج ماجوج كو جوكم برگھائى سے دوڑتے ہوئے آئيں گے۔ "(١)

### ياجوج ماجوج كى تعداد

حضرت ابوسعيد خدري والتناسي وايت بكرني مَنْ اللهُمُ فِي مَا اللهِ مَعَالَى يَا آدَمُ الْفَيْفُولُ لَبَيُّكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ: آخُرِجْ بَعْثِ النَّارِ قَالَ وَ مَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ مِنُ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَمِائَةٍ وَ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ ... أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَ مِنْ يَأْجُوْجَ وَ مَأْجُوْجَ أَلْفٌ ... فِي جِلْدِ نَوْدٍ أَسُودَ ﴾ "الله تعالى (قيامت كون) فرمائ كا،ات آدم - آدم عليه عرض كري مع مي اطاعت کے لیے حاضر ہوں،مستعد ہوں،ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔اللہ تعالی فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو (لوگوں میں ہے الگ) نکال لو۔حضرت آ دم مَلِیْلا عرض کریں گے۔اے اللہ!جہنیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہرایک ہزار میں سے نوسوننا نوے (۹۹۹)۔اس وقت ( کی ہولنا کی اور وحشت ہے ) بیچے بوڑ ھے ہو جا کمیں گے اور ہر حاملہ عورت اپناحمل گراد ہے گی۔اس وقت تم (خوف ودہشت ہے) لوگوں کو مد ہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے ۔ کیکن اللّٰد کاعذاب برواہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟حضور مَثَاقِیْمُ نے فرمایا کہ تہمیں بشارت ہو، وہ ایک آ دمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوزخی یا جوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے پھر حضور مُنافِیْم نے فرمایا س ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم (امت مسلمہ) تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے۔ پھرہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہتم تمام جنت والوں کے آ دھے ہوگے پھرہم نے اللہ اکبرکہا۔ پھرآپ نے فر مایا کہ (محشر میں )تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اسنے ہو گے جینے کسی سفید بیل کے جسم پرایک سیاہ بال یا جینے تھی سیاہ بیل کے جسم پرایک سفید بال ہوتا ہے۔''<sup>(۲)</sup>

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت مجمریہ کے ایک ایک آدمی کے مقابلے میں یا جوج ماجوج کے ہزار ہزار

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن: باب ذکر اللحال ، ابن ماجه (۲۱۲۱) ترمذی (۲۲٤۰) مستدرك حاکم (۵۳۷/٤) ابوداود (۲۳۲۱)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٣٣٤٨) كتاب الأنبياء: باب قصة ياجوج وماجوج ، مسلم (٢٢٢) حاكم (٨٢/٤)]

آدی ہوں گے اور اس سے پتہ چاتا ہے کہ یا جوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ مسلمان ان کی تعداد کا ہزارواں حصہ ہوں گے۔

### ياجوج ماجوج كي شكل وصورت

یاجوج ماجوج کی شکل وصورت کے متعلق حضرت اُم جبیبہ وہ اُٹا نے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ طَالِی نُو اَیْ کُمْ مَنَ اُلُو اَنْکُمْ مَنَ اَلَٰوْا تُقَاتِلُوْنَ عَدُوّا حَتَّى یَا نُحُوجَ وَ مَا اللّهُ طَالَقُونَ عَدُوّا حَتَّى یَا نُحُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ صِخَارُ الْعُیُون صُهْبُ الشّعَافِ وَ مِنْ کُلِّ حَدَبِ یَنْسِلُونَ کَانَّ مَا جُوهَ هُمُ الْمُجَانُ الْمُطَرَّقَةُ ﴾ ''تم کہتے ہو کہ دہمن ختم ہو گئے ہیں حالا تکہتم ہمیشہ دشنوں سے قال کرتے رہو گئے میں حالا تکہتم ہمیشہ دشنوں سے قال کرتے رہو گئے تی حالا تکہتم ہمیشہ دشنوں سے قال کرتے رہو گئے تی کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ ان کے چرے چوڑے ہول گے، آئیس چھوٹی ہول گی، سرکے بال سرخی مائل ہوں گے، وہ ہرگھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے گویاان کے چرے تہہ بہتہ کوئی ہوئی ڈھال کی مانند چیخ ہول گے۔ ''(۱)

### ياجوج ماجوج كافتنه فساد

<sup>(</sup>۱) [مسند احمد (۲۷۱/۵) کنز العمال (۳۸۸۷۳) غایة المقصد فی زواند المسند (۲۹۲۹) طبرانی کما فی مجمع الزواند (۲۰۱۸) حافظ بوصری فرماتے ہیں که اس روایت کوابن ابی شیباور احمد بن طبیل نے روایت کیا ہے اور اس کراوی نقد ہیں۔[انسحاف الحبرة المهرة بزواند المسانید العشرة (۲۱۸)] امام ہیمی نے فرمایا ہے کہ اس کراوی تھے کے راوی ہیں۔[السمحمع (۲۱۸)] تا ہم شیخ شعیب ارنا وَوط نے اس کی سند کوابن حرملہ راوی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔[السموسوعة الحدیثیة (۲۲۲۷)] واضح رہے کہ اس حدیث کے علاوہ ہمیں کوئی الی صحیح حدیث نہیں ضعیف کہا ہے۔[السموسوعة الحدیثیة (۲۲۲۳)] واضح رہے کہ اس حدیث کے علاوہ ہمیں کوئی الی صحیح حدیث نہیں شرکی جس میں یا جوج کا جوج کی شکل وشاہت کاذکر ہو۔ (والنداعلم)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۱۷۳۰) مسند احمد (۱۰/۲) ترمذی (۱۵۳) کتاب التفسیر: باب ورد. سورة الکهف، ابن ماجه (٤٠٨٠) کتاب الفتن: باب فتنة الرحال و خروج عیسی ابن مریم -----

اس سلسلے میں حضرت ابن مسعود رہ النہ تا ایک روایت مردی ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ تا لیم اللہ تا تیم اللہ تا تا تو وہ اللہ تعالی انہیں ہلاک کی دعا کریں گے اور پھر اللہ تعالی انہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ "کین اس روایت کوشخ شعیب ارنا دوط نے ضعیف کہا ہے۔ (۲)

معلوم ہوا کہ یا جوج ما جوج خروج کے بعد دنیا میں جہاں جہاں جا کیں گے خوب فساد مچا کیں گے بضلیں برباد کردیں گے ،ندی نالوں کا پانی ہڑپ کر جا کیں گے ۔لوگوں کو اتنا پر بیثان کریں گے کہ وہ ایک قلعہ میں پناہ لینے پرمجبور ہوجا کیں گے ۔پھروہ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے جواللہ کے تکم سے خون آلود ہوکر زمین پرلوٹیس گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے نہ صرف زمین والوں بلکہ آسان والوں پر بھی غلبہ حاصل کرلیا ہے۔

### ياجوج ماجوج كى ہلاكت وبربادي

===مستدرك حاكم (٤٨٨١٤) صحيح ابن حبان (٦٨٢٩) تفسير طبرى (٢١١٦) ينخ شعيب ارنا وُوط في ال عديث وصحيح قر ارديا ب\_[الموسوعة الحديثية (٦٠٦٣)]

- (١) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال ، ابن ماجة (٢١٢٦) مستدرك حاكم (٢٧/٤)]
  - (٢) [مسند احمد (٣٧٥١١) الموسوعة الحديثية (٣٥٥٦)]

مرجا ئيں گے جيے ايک آدی مرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عيلی عليما اوران کے ساتھی زيمن پراتر ہیں گے تو زيمن پرائر ہیں گے تو زيمن پرائر ہيں گے تو زيمن پرائر ہيں گا اوران کے ساتھی اللہ تعالی پرایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی سڑا نداور گندگی ہے پاک نہ ہوگی۔ پھر حضرت عیسی علیما اوران کے ساتھی اللہ تعالی ہوئے واللہ تعالی بڑے اونٹوں کی گرونوں کے برابر پرندوں کو جبجیں گے جو یا جوج ماجوج کی نعشوں کو اضاکر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا تھم ہوگا وہاں بھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالی ہاترش برسائیں گے جو ہر می اور بال (خیمے )والے گھر میں پنچے گی اور اس کے ذریعے اللہ تعالی زیمن کو اس طرح صاف کر دیں گے جیہے کوئی اور بال (خیمے )والے گھر میں پنچے گی اور اس کے قبل اُگا ، اپنی برکتیں نکال ، اس دن ایک انار پوری جماعت کھا حوض یا باغ ہو پھر زیمن کو تھم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اُگا ، اپنی برکتیں نکال ، اس دن ایک انار پوری جماعت کھا ، ایک عادو دھ ایک اندان کے لیے کا فی ہوگا ۔ ایک طاحہ کا دودھ گئی جماعتوں کے لیے کا فی ہوگا ۔ ایک حالمہ گائے کا دودھ ایک خاندان کے لیے کا فی ہوگا ۔ ایک حالمہ گائے کا دودھ ایک خاندان کے لیے کا فی ہوگا۔ اور سے صاحب کی دورے گئی ہوگا۔ اوگ ۔ ایک حالمہ گائے کا دودھ ایک جو اور گی ہوگا۔ اور کی میں ہول کے کہ اور ایک بھول کی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی دورے گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی دورے گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی دورے گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی کہ دورے گئی کہ دورے گئی ہوگا۔ گئی کہ دورے گئی کہ دورے گئی ہوگا۔ گئی کہ دورے گئی کہ دورے گئی ہوگا۔ گئی کہ دورے گئی کہ دورے گئی ہوگا۔ گئی کہ دورے گئی ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی کہ دورے گئی ہوگا۔ گئی کہ دورے گئی ہوگا۔ گئی ہوگا ہوگا۔ گئی ہوگا۔ گئی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگ

واضح رہے کہ یا جوج ماجوج محض اللہ کی طرف سے ایک آ زمائش ہی ہوں گے۔ان میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا بلکہ حضرت عیسلی ملیٹھ اور ان کے ساتھیوں کی بددعا سے دنیا میں بھی ہلاک ہوجا کیں گے اور آخرت میں بھی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

یا جوج ما جوج جب ہلاک ہو جا کمیں گے تو دنیا میں صرف مسلمان ہی باتی رہ جا کمیں گے لیکن آ ہستہ آ ہستہ ان میں بھی کفروشرک پھیلنا شروع ہو جائے گا اور بالآخر جب الله تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جولوگوں کی بغلوں میں اثر انداز ہوگی اور اسی سے الله تعالیٰ ہر مسلمان بندے کی روح قبض کرلیں گے اور دنیا میں صرف بدرترین لوگ باتی رہ جا کمیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم کر دیں گے۔

www.KitaboSunnat.com

ياجوج ماجوج جديد مفكرين كى نظر ميس

قرآن کریم اور سیح احادیث سے بیم علوم ہوتا ہے کہ یا جوج ما جوج نسل انسانی کی ہی دومتحد تو میں ہیں جن کی تعداد دوسری انسانی نسلوں سے بہت زیادہ ہے۔وہ اپنی خداد ادقوت وطاقت کی بنا پر دوسری اقوام پر حملہ آور ہوتے اور خوب فتنہ و نساد مجاتے تھے۔ان مظلوم لوگوں کے کہنے پر بادشاہ ذوالقر نین نے یا جوج ما جوج کے راستے کو (جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا) لوہے اور تا نبے کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنا کر بند کر دیا جسے نہ تو پھلا نگنے کی وہ

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال ، ابن ماجة (٢١٢١) مستدرك حاكم (٢٧/٤)]

طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی تو ڑنے کی ۔وہ روزانہ اس دیوار کوتو ڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شام کونا کام ہو

کرلوشتے ہیں اور یم کل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ تعالی کی مشیت ہوگی بھراللہ تعالی جب حضرت
عیسیٰ علیہ کے ذریعے دجال کوتل کرادیں گے تو یا جوج ما جوج کاخروج ہوگا جوز بین میں فساد مچا کیں گے ،سارا پانی
پی جا کیں گے۔ورندوں ، جانوروں بفسلوں ، کھیتوں الغرض ہر چیز کوتاہ و ہر باد کردیں گے۔ بھر حضرت عیسیٰ علیہ کا
دعا کی برکت سے اللہ تعالی ان کی گردنوں میں کیڑے بیدا کرے آئیں ہلاک کردیں گے۔ بیوہ قفصیل ہے جو
کتاب وسنت کی قطعی نصوص ہے ہمیں ملتی ہے کہ جس پر اہل اسلام کا کائل ایمان ہونا چا ہے۔لیکن عصر حاضر میں
بہت سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جو بیشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا جوج آئی بڑی قوم
ہیں کہ اس کا کوئی مخص اس وقت تک مرتا نہیں جب تک ہزار آ دمی اپنی نسل کے نہیں دیکھ لیتا تو یہ قوم اس وقت دیا

میں کہ اس کا کوئی مخص اس وقت تک مرتا نہیں جب تک ہزار آ دمی اپنی نسل کے نہیں جس کے بعدیدا مکان تو ہے کہ کوئی
جودٹا سا جزیرہ نظروں سے اوجھل رہ گیا ہولیکن اتنا ہوا اوروسیع علاقہ جہاں ایسی کثیر التعداد تو م آباد ہے نظرند آتا بعید
کوٹل سا جزیرہ نظروں سے اوجھل رہ گیا ہولیکن اتنا ہوا اوروسیع علاقہ جہاں ایسی کثیر التعداد تو م آباد ہے نظرند آتا ہیں۔
از قیاس ہے۔ اس پر مستزادیہ کہ دور حاضر کے لوگ ہوئے بوئی وارے جس نے آئیس روک رکھا ہے؟

اورعصر حاضر کے بعض ایسے مفکرین جوشریعت کے ہرسکے کوعقل کی کموٹی پر پر کھنے کی کوشش کرتے ہیں'
انہوں نے یا جوج ما جوج کے وجود کوشلیم تو کیا ہے لیکن ان کی تعبیر میں غلطی کھائی ہے مثلاً ان کا کہنا ہے کہ یا جوج
ماجوج سے مرادامر کی اور روی اقوام ہیں ، شال مشرقی ایشیا کے منگولی اور تا تاری ہی یا جوج میں اور سدِ
ذوالقر نین بھی کہیں اس علاقے میں ہے ۔ بعض نے یا جوج ماجوج سے چینی اقوام مراد لی ہیں اور دیوار چین کوسدِ
ذوالقر نین قرار دیا ہے جبکہ بعض نے یا جوج ماجوج سے مرادامر کی ویور پی اقوام لی ہیں اور دیوار برلن کوسدِ
ذوالقر نین قرار دیا ہے جبکہ بعض نے یا جوج ماجوج سے مرادامر کی ویور پی اقوام لی ہیں اور دیوار برلن کوسدِ
ذوالقر نین قرار دیا ہے ۔ اور بعض حضرات نے تو تا تاریوں کے خروج کوئی وہ خروج قرار دیا ہے جسے کتاب وسنت
خروج ماجوج کے خروج سے موسوم کیا گیا ہے ۔ سے ہیں وہ چند تعبیرات جنہیں ہمارے جدید مفکرین نے پیش کیا
ہے ۔ آئندہ سطور میں ہم انشاء اللہ ان تمام تعبیرات کا بالاختصار نا قدانہ تجزیہ کریں گے کہ آیا ہے تعبیرات برحق ہیں
یا جمن قیاس آرائیاں ہیں ۔

یا جوج ما جوج سے مراد یور پی ،امریکی اور روی اقوام ہیں ،اگر اس تعبیر کو سیح تصور کرلیا جائے تو لاز ما اس کا مفہوم ہے کہ یا جوج ما جوج الحجوج ہیں جس سے قرآن کی مفہوم ہے کہ یا جوج ما جوج الحجوج میں جس میں ہے کہ 'یا جوج ما جوج ایک دیوار کے پیچے قید ہیں۔' شال مشرقی ایشیا کے منگولی اور تا تاری اگریا جوج ما جوج ہیں تو انہیں کسی ایک دیوار کے پیچے ہونا چا ہے تھا جے تو ڈکروہ قیامت ایشیا کے منگولی اور تا تاری اگریا جوج ما جوج ہیں تو انہیں کسی ایک دیوار کے پیچے ہونا چا ہے تھا جے تو ڈکروہ قیامت

تامٹ کی چند بڑی علامات کی پھر آئی ہوں ہے کر یب خارج ہوتے لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔اس طرح دیوار چین اور دیوار برلن کوسر ذوالقر نین قرار دینے اور کیا

کے قریب حاری ہونے ین ایا ہیں ہی ہیں ہے۔ ای طری دیوار پیان اورد یوار برن وسرد والفرین مرارد سے والوں کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ ان دیواروں میں وہ خصوصیات کیوں نہیں ہیں، جواللہ تعالی نے دیوار ذو القر نمین کی بتلائی ہیں مثلا وہ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اسے لو ہے کے تختوں سے بنایا گیا ہے، پھر خالص تا بنے سے اسے مضبوط کیا گیا ہے، اسے ذوالقر نمین بادشاہ نے بنایا ہے، وہ آج تک قائم وموجود بھی ہے، اس کے پیچھے یا جوج باجوج ہیں اور اس دیوار کو گرانے کی کوشش کررہے ہیں، دیوار کے دونوں طرف پنچنا ناممکن ہے اور اس دیوار سی کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر تا تاریوں کے خروج کو بی خروج یا جوج ماجوج سلیم کرلیا جائے تو پھر وہ احادیث کہاں گئیں جن میں ذکر ہے کہ خروج یا جوج ماجوج میں جی ؟

درج بالا بحث سے بیمتر شح ہوتا ہے کہ جدید مفکرین کی ان تعبیرات کاعلم و حقیق کے میزان میں کوئی وزن نہیں اور دنیا کے گلوب پرنظر آنے والی کوئی ایسی تو منہیں جس پریا جوج ماجوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ فی الحقیقت مسلم یہ ہے کہ ہر سیجمسلمان کو جاہیے کہ وہ کتاب وسنت میں مذکور ہر بات کوتہدول سے تسلیم کرے اوراس پڑکمل ایمان رکھے خواہ وہ چیزنظرآتی ہو یانظروں ہے اُوجھل ہوجیسا کہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں پانچے چیزوں پرایمان لا نااز حد ضروری ہے جن میں سے تین چیزیں بالکل غائب ہیں یعنی اللہ تعالی ،فرشتے اور یوم آخرت اور اب رسول بھی غائب ہیں لیکن سب مسلمان ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی غیب پر ایمان رکھنے والوں کی مدح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاہے کہ 'ہدایت یا فتہ متق وہ لوگ ہیں جوغیب پرایمان رکھتے ہیں۔'[البقرة:3] علاوہ ازیں قیامت کے احوال ، جنت جہنم اور حساب کتاب وغیرہ بھی الیں اشیاء ہیں کے عقل جن کا دراک نہیں کرسکتی لیکن ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں بعینہ یا جوج ماجوج کامعاملہ بھی ہے یعنی اگر چہ ان کامعاملہ ہماری عقل سمجھ بیں عتی لیکن جو کتاب وسنت میں مذکور ہے وہ برحق ہے اور وہ ہوکرر ہے گالبذا ہم یول کہہ سکتے ہیں کہ جیسے د جال اس دنیا میں ہی کسی جزیرے میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جھپار کھا ہے اسی طرح یا جوج ماجوج بھی دنیا میں ہی کہیں موجود ہیں انہیں بھی اللہ تعالی نے ہم سے چھپالیا ہے اور انہیں اللہ تعالی قیامت کے قریب نز دل عیسیٰ اورقل د جال کے بعد ظاہر کریں گے۔ د نیاوی جغرا فیددان بھی بھی ان تک رسائی حا**صل ثبی**ں کر سکتے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی مُلاہِمُمُ کی پیش گوئیوں میں تاویل کی بجائے ان پرمن وعن ایمان لائیں اس میں خیر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وعافیت ہے۔[والله المستعاد]

### 🔞 د هوتېن کا چھا حبانا

(1) ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَرَتُأْتِي السَّمَاءُ بِلُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَّغْشَى النَّاسَ ﴿ هَٰذَا عَذَابُ ٱلِيُمُ ۞ رَبَّنَا اكُشِفُ عَنَّا الْعَنَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ آنَّى لَهُمُ اللِّ كُرْى وَ قَلُ جَأْءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوُاعَنُهُ وَقَالُوُامُعَلَّمٌ هَجْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَنَابِ قَلِيُلَّا إِنَّكُمْ عَآبِلُون ۞ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرى ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۞ ﴾ [الدحان: ١٠-١٦] "آپاس دن ك نتظرر بي جب كرآسان ظاہر دھوال لائے گا۔ جولوگوں كوكھيرے گا، بيدر دناك عذاب ہے، وہ كہيں گےاہے ہمارے رب!بيآ فت ہم سے دور کرہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ان کے لیے تھیجت کہاں ہے؟ کھول کھول کربیان کردینے والے پیغمران کے پاس آ چکے ہیں۔ پھربھی انہوں نے ان سے منہ پھیرااور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا با وُلا ہے۔ ہم عذاب کوتھوڑا دور کردیں گے تو تم پھراپنی ای حالت پرآ جاؤگے،جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، یقیینا ہم بدلہ لینے والے ہیں۔'' تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشُرَ آيِناتِ فَذَكَرَ الدُّخَانَ ... ﴾ ''بلاشبه ه (قيامت) قائم برَّرنهيں بوگى تى كە تم اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھو گے پھرآپ نے (ان نشانیوں کاذکرکرتے ہوئے) دھو کیں کا بھی ذکر کیا۔''(۱) (3) حضرت ابو ہررہ وہ اٹنے سے روایت ہے کہ نبی کریم طالی نے فرمایا ﴿ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتًا الدَّجَالَ وَ الـدُّخَانَ وَ دَابَّةَ الْأَرْضِ وَ طُـلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ اَمْرَ الْعَامَّةِ وَ خُويُصَّةَ اَحَدِكُمُ ﴾ ' جج

(4) حضرت ابو ہریرہ والم اللہ علی اللہ مالی الل إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ السدُّخَانُ وَ دَابَّةُ الْأَرْضِ ﴾ 'جب تين اشياء كاظهور موجائ كاتو چركس نفس كے ليے اس كا يمان لا نامفيد فابت نہیں ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھایااس نے اسے ایمان میں کوئی خیر کا کامنہیں کیا تھا ؛مغرب سے طلوع

نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔سورج کامغرب سے طلوع ہونا، دھوکیں کا نکلنا،

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ، ابوداؤد (٢٣)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٤٧) كتاب الفتن: باب في بقية من احاديث الدحال ، ابن ماحه (٢٥٠٦) كتاب الفتن: باب الآيات ، مسند احمد (٣٣٧/٢)]

آ فقاب، دھوال اورز مین کے جانور ( کاخروج )۔ ' (۱)

درج بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی علامات میں سے ایک علامت ریجی ہوگی کہ ہر طرف آسان پر دھواں چھا جائے گا اور بید دھواں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیعلامت ظاہر ہو چکی ہےان کی دلیل حضرت ابن مسعود ڈائٹو سے مروی وہ روایت ہے جس میں ہے کہ

﴿ إِنَّ السَّبِ عَنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَّ سَبْعٌ كَسَبْع يُوسُفَ فَاَحَذَنَهُمْ سَنَةٌ حَصَّتَ كُلَّ السَّيْء بَي وَ آيَةُ اللهُ وَم ﴾ ''نبي كريم طَلِيْهُ في جب كفارِقريش كي سرِشي ديمي تو آپ نے بدوعا كى اسالة! ان پرسات برس كا قط بيج جيد يوسف كے دور ميں بھيجا تھا۔ چنا نچ ايسا قط پڑا كہ ہر چيز تباہ ہوگئ اورلوگوں نے چرڑے اور مردارتك كھا ليے بھوك كى شدت كا يبعالم تھا كہ آسان كى طرف نظر اٹھائى جاتى تو دھوكميں كى طرح معلوم ہوتا تھا آخر مجبور ہوكر ابوسفيان حاضر خدمت ہوئے اور عرض كيا اے جمد! آپ لوگوں كو الله كى طرح معلوم ہوتا تھا آخر مجبور ہوكر ابوسفيان حاضر خدمت ہوئے اور عرض كيا اے جمد! آپ لوگوں كو الله كى طرح معلوم ہوتا تھا آخر مجبور ہوكر ابوسفيان حاضر خدمت ہوئے اور عرض كيا اے جمد! آپ لوگوں كو الله كى طرح معلوم ہوتا تھا آخر مجبور ہوكر ابوسفيان حاضر خدمت ہوئے اور عرض كيا اے جمد! آپ لوگوں كو الله كى حق ميں دعا تيجيے ـ الله تعالى نے فر مايا ''كہ اس دن كا انظار كرو جب آسان صاف دھواں لائے گا'' سسنيز جب حق ميں دعا تيجيے ـ الله تعالى نے فر مايا ''کہ اس دن كا انظار كرو جب آسان صاف دھواں لائے گا'' سسنيز جب حق ميں دعا تيجيے ـ الله تعالى نے فر مايا ' کہ اس دن كا انظار كرو جب آسان صاف دھواں لائے گا' دب بخت ميں جو نے ان كى گرفت كريں گے ـ ''سخت گرفت بردى لائى ميں ہوئى ـ دھوئميں كا معاملہ بھى گز در چكا (جب بخت قط پڑا تھا) جس ميں پکڑ اور قيد كا ذكر ہے ياسورہ روم كى آيات ميں جو ذكر ہے وہ سب ہو چكا ہے۔'' ''

<sup>(</sup>۱) [صحیع: مسند احمد (۲۰۲۱) ابن ابی شیبة (۱۷۸۱۱) مسلم (۱۰۸) ترمذی (۳۰۷۲) ابو یعلی (۱۱۷۰) طبری (۱۰۲۸) ابو علی (۱۰۷۸) ابن منده فی الایمان (۲۰۲۳) بیهقی فی الاعتقاد (ص: ۲۱۳) شیخ شعیب ارنا و و طنع الاروایت کوچی کها به [الموسوعة الحدیثیة (۹۷۲)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۱۰۰۷) کتاب الا ستسقاه: باب دعاه النبی اجعلها سنین کسنی یوسف، مسلم (۲۷۸۹) ترمذی (۳۲۰۶) دلائل النبوة (۳۲٤/۲) مسند احمد (۲/۱،۰۰) طبرانی کبیر (۴٤٤۹)]

قَامِتْ كَيْمَنْ يُرُي اللَّهِ اللَّهِ

زیادہ جانے والا ہے، یہ بھی علم ہی ہے کہ آدی اپنی لاعلمی کا قرار کر لے اور صاف کہد دے کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالی نے اپنے نبی نظیم ہے فرمایا تھا کہ'' آپ کہد دیں کہ میں اپنی دعوت و تبلیغ پرتم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں اکلف (بناوٹ) کرتا ہوں۔' دراصل واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے ہے اس لیے آنخضرت منافیج نے ان کے حق میں بددعا کی کہ'' اے اللہ! ان پر یوسف علیما کے زمانہ جسیا قط بھے کرمیری مدو کر' کھراییا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے گئے، کوئی اگر فضا میں دیکھتا تو (فاقہ کی وجہ سے) اسے دھواں ساد کھائی دیتا بھر ابوسفیان آئے اور کہا کہ اے محمد! آپ ہمیں صلہ رحمی کا تھم ویتے ہیں لیکن آپ کی تو م تباہ ہور ہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے (کہان کی یہ صیبت دور ہو) اس پر آنخضرت منافیج نے بی آیت پڑھی''اس دن کا انتظار کر و جب آسان ظاہر دھواں لائے گا۔''(۱)

اگر چه حضرت ابن مسعود و و النظاء اما مجابد بنجاک ، عطید اور ابوالعالیه بیشتیه و غیره نه ندکوره بالا احادیث کو مدنظر
رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دھواں ظاہر ہونے والی علامت کا وقوع ہو چکا ہے لیکن فی الحقیقت ایسانہیں ہے بلکہ
زیادہ قوی موقف یہ ہے کہ بیعلامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی جو کہ تا حال ظاہر نہیں ہوئی اور عہدر سالت میں
ظاہر ہونے والا دھواں دراصل دھواں تھا ہی نہیں بلکہ شدت بھوک کے باعث نظر آنے والا تخیلی دھواں تھا حقیقی
دھواں قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگا جیسا کہ حضرت ابن عباس ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابوسعید ، حضرت ابو ہریہ
، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مالک ٹوائی کا بھی یہی موقف ہے ۔ نیز حافظ ابن کشر بھلائے ہی یہی بات ثابت
کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ (( اَنَّ الدُّحَانَ مِنَ الْآیَاتِ الْمُنْتَظَرَةِ مَعَ اَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ))' تھینا
دھواں ( قیامت کی ) اُن نشانیوں میں سے ہے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے اور یہی بات قر آن سے ظاہر ہے ۔ '' ( ) اور امام نو وی رشائے اُس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس میں مذکور ہے کہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں ہوگ ۔ ' ( وَ إِنَّمَا يَکُونُ قَرِيْبًا مِّنْ قِيَامِ السَّاعَةِ ))' اور بے شک بینشانی قیامت کے قریب ظاہر ہوگ ۔ ' ( وَ إِنَّمَا یکُونُ قَرِیْبًا مِّنْ قِیَامِ السَّاعَةِ ))' اور بے شک بینشانی قیامت کے قریب ظاہر ہوگ ۔ ' ( ) ' اُنْ مَا یکُونُ قَرِیْبًا مِنْ قِیَامِ السَّاعَةِ ))' اور بوشک بینشانی قیامت

# 

(1) ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْبِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ايْتِ رَبِّكَ \* يَوْمَ يَأْتِي

(۲) [تفسير ابن كثير (۲٤/٤)] (٣) [شرح مسلم للتووى (٢٥٠١٨)]

<sup>(</sup>١) [بخاري (٤٧٤) كتاب التفسير : تفسير سورة الم غلبت الروم]

(3) حضرت حذیفہ ڈھٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ﷺ نے فرمایا ﴿ إِنَّهَا لَـنْ تَـفُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آیاتِ ؛ طُـلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾ '' بِشک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کتم اس سے پہلے دس علامات دیکھو کے (ان میں سے ایک بیہ ہے) سورج کامغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔''(۲)

(4) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا ﴿ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتَّا ؛ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾ ''جھ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو (ان نشانیوں میں سے ایک بیہے) سورج کامغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔'' (۳)

(5) حفرت عبداللہ بن عمر و و و النظا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ طافی کا سے ایک حدیث یاد کی ہے جے میں آئ کا کہ بیں بھولا ہوں، میں نے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے ﴿ إِنَّ اَوَّلَ اللّایَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّ غُرِبِهَا وَخُرُوْجُ السَّالَةِ فُسِحَى ، فَاَیَتُهُمَا کَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْا خُرَی عَلَی اَثَرِهَا ﴾ مَعْدِ بِهَا وَخُرُوجُ السَّانَى يہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا،ان میں سے جونشانی پہلے مودار ہوتو دوسری بھی فورا اس کے بعد مودار ہوجائے گا۔''(1)

<sup>(</sup>١) [صحيح: ترمذي (٣٠٧١) كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنعام، مسند احمد (٣١/٣)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الأيات التي تكون قبل الساعة]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٩٤٧) كتاب الفتن: باب بقية من أحاديث الدحال ، حاكم (٢١/٤)]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٩٤١) كتباب الفتين: بياب خروج السدجيال ومكثبه الارض ، ابو داود (٢٣١٠) ابن ماجه (٢٠٦٩) مسند احمد (٢٠١/٢)]

ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میہ بھی ہے کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور تا حال بینشانی ظاہر نہیں ہوئی۔

### سورج سجدہ کرے گااور قبول نہ ہوگا

حفرت الوذر وَ النَّوْ سِهِ وَ اللهُ وَ رَسُولُهُ آعُلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ ﴿ اَتَسْدُرِى آيْنَ تَلْهُ مَبُ ؟ قُلْتُ اللهُ وَ رَسُولُهُ آعُلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأَذِنَ فَيُوفُذُنُ لَهُ وَ يُوشِكُ آنُ تَسْجُدَ فَلا يُقْبَلُ مِنْهَا وَ تَسْتَأْذِنَ فَلا يُوذُن لَهَا يُقَالُ لَهَا الْعَرْشِ فَتَسْتَأَذِنَ فَلَا يُودُن لَهَا يُقَالُ لَهَا الْعَرْشِ فَتَسْتَأَذِنَ فَي السَّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا اللهَ وَلُهُ تَعَالَى " وَ الشَّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى " وَ الشَّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى " وَ الشَّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى " وَ الشَّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى " وَ الشَّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا اللهُ فَوْلُكُ تَقُلِيلُهُ الْعَزِيْدِ الْعَلِيْمِ " ﴾

' دو تته بین علم کے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ عَلَیْ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ عَلَیْ اللہ اور اس کے رسول ہی کو جہاں ہے۔ آپ عَلَیْ اللہ اسے اور وہ دن بھی قریب ہے کہ جب بیہ بعدہ کرے گاتو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے کہ جب بیہ بعدہ کرے گاتو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت جا ہے گائین اجازت نہ ملے گی بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلاجا، چنا نچداس ون مغرب ہی سے نکلے گائی آیت ﴿ وَ الشَّهُ اللّٰ ا

دن مغرب ہی سے نکلے گااس آیت ﴿ وَ الشَّمْسُ تَغِیرِیؒ لِمُسْتَقَرُّ لَهَا ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے۔''(۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بورج روز اندغروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے بنچ بحدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ لوٹنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیے ہیں لیکن قیامت کے قریب ایک اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی نہیں کریں گے اور وہ دوبارہ قریب ایک الیا وقت آئے گا جب سورج سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول نہیں کریں گے اور وہ دوبارہ لوٹنے کی اجازت طلب کرے گا اور اسے بیا اجازت بھی نہیں دی جائے گی لہذا وہ مشرق کی بجائے مغرب سے ہی واپس لوٹ آئے گا۔اس وقت قیامت انتہائی قریب ہوگی۔

### مغرب سے طلوع آ فاب کے بعد کسی کی تو بہ تبول نہ ہوگ

<sup>(</sup>۱) [بخاري (۳۱۹۹) كتاب بدء الخلق: باب صفة الشمعر والقمر ، مسلم (۱۰۹) ترمذي (۲۱۸٦) مسند احمد (۲۱٤/) شرح السنة (٤١٨٧) ابوعوانة (۱۰۸/۱)]

میں کوئی خیر کا کامنہیں کیا تھا؛مغرب سے طلوع آفتاب،دھواں اورز مین کے جانور ( کاخروج )۔'' (۱) دی جینہ اللہ معرفی میں میں کے سال اللہ میں اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا

(3) ایک اورروایت میں ہے کہ ﴿ لا تَدَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ... ﴾ "اس وقت تک قیامت قائم ندہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع ندہوگا جب لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا ہوا رکھیں گے قیامت قائم ندہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع کہ "جوخض پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا ، اس وقت اسے ایمان لانا وقت اسے ایم

کھ فاکدہ نہیں دےگا۔" (۳) (4) حضرت ابوموی ٹائٹوئے روایت ہے کہ نبی کریم ٹائٹوئی نے فرمایا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ وَدِيدَ مِن وَقِيدًا مِنْ وَدِيدَ مِن وَدِيدَ وَدِيدَ مِنْ وَدِيدَ مِن وَانْ وَدِيدَ مِن وَدِيدَ مِن وَانْ و

مُسِیْءُ النَّهَارِ وَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِیْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾ "الله تعالى رات كواپنا ہاتھ كشاده كرتے ہيں تاكه دن كا كنها رقعة ہيں تاكه رات كا كنها رقع من كا كنها رقع من كا كنها رقع من الله الله علاوع موالے كا "(٤) تاكه رات كا كنها رتو مغرب علوع موالے كا "(٤) الله علي من الله علي الله على ال

تا كدرات كا كَنْهَار توبد كرك (اورديم كل متواتر جارى رہتا ہے) حتى كدسورج مغرب سے طلوع ہوجائے گا۔ ''(1) (5) حضرت معاويہ رُفائِنُ كابيان ہے كدرسول الله مَنْ يُقِلِّم نے فرما يا ﴿ لَا تَنْفَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْفَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّوْبَةُ الشَّهْمُ فَي بِهَا ﴾ ''جرت اس وقت تك جارى رہے گى جب تك توبه كا دروازه كھلا ہے اور

توباس وقت تک قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔''(°) معلوم ہوا کہ جب ندکورہ قیامت کی نشانی ظاہر ہوجائے گی تو پھر کسی شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ

(۱) [صحیح: مسند احمد (۲۰۲۱) ابن ابی شیبة (۱۷۸/۱) مسلم (۱۰۸۸) ترمذی (۳۰۷۲) ابو یعلی (۱۱۷۸) و مسند احمد (۱۰۲۸) ابو عوانة (۱۰۷۸) ابن منده فی الایمان (۲۰۲۳) بیهقی فی الاعتقاد (ص: شونه می الایمان (۲۰۲۳) بیهقی فی الاعتقاد (ص:

٢١٣) شيخ شعيب اربا وُوط نے اس روايت کھيح کہا ہے۔[الموسوعة المحديثية (٩٧٥٢)]

(٢) [مسلم (١٢٩٢) كتاب الذكر والدعاء]

(٣) [بخاري (٩٦٠٤) كتاب التفسير: باب لا ينفع نفسا ايمانها ، مسلم (١٥٧) كتاب الايمانم: باب بيان

الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان ، تفسير ابن جرير الطبرى (١٢٩٨٨)] (٤) [مسلم (٢٧٥٩) كتاب التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب ، مسند احمد (٣٤/٤)]

(°) [صحيح: صحيح الجامع الصغير (٢٠٩) ارواء الغليل (١٢٠٨) ابو داو د (٢٤٧٩) كتاب الجهاد: باب

في الهجرة هل انقطعت ، مسند احمد (١٣٨/٤) نسائي في السنن الكبري (١٠/٠)]

معافی نہیں ملے گی بلکہ موقعے کوغنیمت جانتے ہوئے جلداز جلداللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کرے اپنے تمام گناہوں کی بخشش کروالیں۔

## ® دابة الارضُ كاخسُروج

(1) العثادبارى تعالى ہے كه

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ آخُرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۚ أَنَّ النَّاسَ كَانُوُا بِالْيِتِنَالَا يُوْقِنُونَ ﴿ ﴾ [النصل: ٨٢] "جبان برعذاب (اللي) كاوعده ثابت موجائ كاتوجم زمين سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جوان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ جاری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔''

حضرت ابن عباس ولانشئا، حضرت حسن اور قباوه عِينتها فرماتے ہیں کہ (( ٹُکَیلِمُهُمْ ))''ان سے کلام کرے گا''

كامطلب بيه كدان سے واضح طور برمخاطب موكا۔ اور امام ابن جرير النظاف اس بات كوتر جيح دى ہے كدوه جانور لوكول مع خاطب موكر كم كا( أَنَّ السَّاسَ كَانُوْا بِآلِيتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ )) "كول مارى آيتول بريفين نبيس

ر کھتے ۔''انہوں نے اس قول کوعطاء بڑلشہٰ اور حضرت علی جھٹیؤ سے قتل کیا ہے ، (امام ابن کثیر بڑلشہٰ فرماتے ہیں کہ ) يةول محل نظر ہے۔حضرت ابن عباس بڑائٹؤ (( تُكَلِّمُهُمْ )) كامطلب بيدبيان كرتے ہيں كدوہ جانورلوگوں كونكال باہر کرے گا یعنی کا فرکی بیشانی پر کا فراور موکن کی بیشانی پرمومن لکھ دے گا۔(۱)

(2) حضرت مذيف التَّؤُك روايت بي كدرسول الله مَنْ اللَيْمُ فِي مَا يا ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَفُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَنْسَ آيَاتِ فَلَذَكَرَ الدَّابَّةَ ... ﴾'' بِ شك قيامت هركز قائم نه هوگي حتى كتم اس سے پہلے دس نشانيال ويھو گے پھرآپ نے (ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے) جانور کا بھی ذکر کیا۔''<sup>(۲)</sup>

(3) حضرت ابو ہررہ وہ اللہ عنائی ہے کہ رسول اللہ تالی کا خرمایا ﴿ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتًّا: ... اَوِ

الدَّابَّة ﴾ ''جِهِنشانیان ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو(ان میں سے ایک بیہے) جانور کا نکلنا۔''(۲)

ان ا حادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین سے ایک عجیب وغریب جبلت وخلقت کا جانور رونما ہوگا جولوگوں سے کلام کرے گا اور کا فر اور مومن کی نشاندہی کرے

(٢) ﴾ [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الأيات التي تكون قبل الساعة ، ابو داود (٢٤١١) كتاب

الملاحم: باب امارات الساعة ، مسند احمد (٧/٤)]

(٣) [مسلم (٢٩٤٧) كتاب الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال ، ابن ماجه (٤٠٥٤) كتاب الفتن: باب

الأيات ، مسند احمد (٣٣٧/٢)]

<sup>(</sup>١) ^ [مزيد تفصيل كے ليے ملاحظه هو: النهاية في الفتن (١٦١/١) لابن كثير]

گا جیسا که حضرت ابن عباس اللفائنے نے تفسیر فر مائی ہے۔

## دابة الارض \_ كے خروج كاونت

حضرت عبدالله بن عمرو و النواك ب كمين نے رسول الله ظافر سا الله على حديث يادى ب جے مين آج تك نہيں بھولا ہوں، ميں نے سا كرآپ فر مار ہے تھ ﴿ إِنَّ اَوَّلَ اللهِ عَلَيْهِ اَتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّ خُرِبِهَا وَ خُرُوْجُ الدَّابَةِ ضُحَى ... ﴾ "قيامت كى سب سے پہلی نشانی پيہوگى كہ سورج مغرب سے طلوع موگا اور چاشت كو وقت زمين سے ايك جانور فكے گا، ان ميں سے جونشانی پہلے نمودار ہوتو دوسرى بھى فورا اس كے بعد نمودار ہوتا دوسرى بھى فورا اس كے بعد نمودار ہوتا و دوسرى بھى فورا اس كے بعد نمودار ہوجائے گى۔ "(1)

ندکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ دابۃ الارض کاخروج چاشت کے وقت ہوگا نیز مغرب سے طلوع آ فآب کی نثانی بھی اس کے انتہائی قریب ہی ظاہر ہوگی۔

#### دابة الارض كے خروج كے بعد كى كا يمان لا ناسود مندنه موكا

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ ثَلاثُ إِذَا حَرَجُنَ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَا إِنْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ... ﴾

"جب تین اشیاء کاظہور ہوجائے گا تو پھر کی نفس کے لیے اس کا ایمان لانا مفید ٹابت نہیں ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھایاس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا؛ مغرب سے طلوع آفاب، دھواں اور زمین کے جانور (کاخروج)۔ " (۲)

بعض روایات میں دابۃ الارض کی صورت و کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ اس کے پراور ٹائٹیں ہوں گی۔وہ طخیم شکل وصورت کا ہوگا۔ آگھوڑا تین دن تک دوڑتا رہے تو اسے جتنا عرصہ لگتا ہے اسے عرصہ میں اس جانور کا صرف ایک تہائی حصہ نکلے گا۔ اس کی آئکھیں خزیر کی آئکھوں جیسی ہوں گی ،اس کا سربیل کے سرکی ما نند ہوگا ،کان ہاتھی کے کا نوں کی طرح ہوں گے۔ یہ اور اس طرح کی تمام روایات سند کے اعتبار سے درجہ صحت تک نہیں کہنچتیں لہذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل وصورت کی صحیح ماہیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا تاہم اننا ضرورہ کے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بہت بڑا ہوگا۔ (واللہ اعملہ)

# (۱) [مسلم (۲۹٤۱) كتاب الفتن: باب خروج الدجال ومكثه الارض ، ابو داود (۲۳۱۰) ابن ماجه (۲۰۱۹) مسند احمد (۲۰۱۲)]

(۲) [صحیع: مسند احمد (۲۰۲۱) ابن ابی شببة (۱۷۸/۱) مسلم (۱۰۸) ترمذی (۳۰۷۲) ابو یعلی (۱۱۷۸) و مسند (۱۱۷۸) ابو عوانة (۱۰۷۱) ابن منده فی الایمان (۱۰۲۳) بیهقی فی الاعتقاد (ص

٢١٣) شيخ شعيب ارنا وُوط نے اس روايت کوشيح کہا ہے۔[الموسوعة الحديثية (٩٧٥٢)]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ® زمین مین دهنسا

قیامت سے پہلے تین جگہ پر (خسف لینی) زمین میں دھننے کاعمل واقع ہوگا۔ ایک مشرق میں ، ایک مغرب میں اور ایک جزیرة العرب میں ،اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔

حضرت جذيفه بن اسيد غفارى وللتؤسيروايت بكه ﴿ اطَّلَعَ السَّبِيُّ وَلَيْكُمْ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَتَذَاكُو فَـقَـالَ مَـا تَـذَاكَـرُوْنَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشُرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَ الدَّجَالَ وَ الدَّبَّةَ وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ نُزُولَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ يَأْجُوجَ وَ مَا جُوْجَ وَ ثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ ، خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ آخِرُ ذَالِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْسَرِهِمْ ﴾ "مم اوك باجم مُعْتَلُو كررے تھے كم رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ الله ذكركرر بے تھے۔آپ مُلَيْمُ نے فرمايا'' قيامت اس وقت تك قائم نبيس موكى جب تك تم وس نشانيال ندد كيم لو پھرآپ سَالِيْنِ نَ ان كاذ كرفر ماياكه دهوال، دجال، دابة الارض مغرب سيسورج كاطلوع مونا، زول عيسى بن مريم، ياجوج ماجوج كاخروج مشرق مين حيف (زمين ميں دهنسنا) مغرب مين حيف اورائيك حيف جزيرة العرب میں اور آخر میں یمن ہے آگ نکلے گی جولوگوں کومحشر کی جانب ہانکے گی۔''(۱)

سنن ابن ماجد كى الكير روايت مين يدافظ مين ﴿ بَيْنَ نَدَي السَّاعَةِ مَسْخٌ وَ خَسْفٌ وَ قَدْفٌ ﴾ '' قیامت کے قریب صورتوں کا بدل جانا ، زمین میں دھنسنا اور پیھروں کی بارش ( کاعمل ہوگا)۔''<sup>(۲)</sup>

ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرۃ العرب کا حسف مدینہ منورہ کے قریب مقام بیداء میں ہوگا۔ چنانچ حضرت هضه ولله كابيان م كرسول الله طاليا في فرمايا ﴿ لَيَوُّمَّنَّ هٰذَا الْبَيْتَ جَيْسٌ يَغُزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِيْ أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْعَى إِلَّا الشَّرِيْدُ الَّذِي يُخبِرُ عَنْهُمْ ﴾ ' أيك شكراس كمر (يعنى بيت الله ) رجرُ ها في كا قصد كرع كاحتى كه جب وه کھلی جگه میں پہنچے گا ،اس کا درمیانی حصه زمین میں جسن جائے گا۔ پہلا حصه آخری حصے کو بلائے گا پھروہ بھی دهنس جائے گا۔ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بھگوڑے کے وئی باتی نہیں رہے گا۔''<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ابن ماجه ، ابن ماجه (٩٠٥٩) كتاب الفتن: باب الخسوف]

<sup>(</sup>٣) [مسلم كتاب الفتن: باب الخسف بالحيش الذي يؤم البيت (٢٨٨٣)]

## المناف ال

#### 🙉 مکرومٹ دین کی برٹادی

(1) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُلَیْن نے فرمایا ﴿ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَیْتُ ﴾ ''قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ کوئی آدمی بھی بیت اللّٰد کا جج کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔''(۱)

(2) امام بخاری ڈالٹ نقل فرماتے ہیں کہ عبد الرحمٰن نے شعبہ کے واسطے سے بیوں بیان کیا ہے کہ ﴿ لَا تَسَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُسَحَجَّ الْبَيْتُ ﴾ ''قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللّٰد کا جج بندنہ ہوجائے۔''(۲)

ایک اور صدیث بظاہر درج بالا احادیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اس کے بیلفظ ہیں ﴿ لَیُسَحَجَّنَّ الْبَیْتُ وَ لَیُسْعَنَّ مَا الله کا جَ اور عمره یا جوج ما جوج کے نگلنے کے بعد بھی ہوتارہے گا۔''(۳)

امام ابن کثیر رشانے فرماتے ہیں کہ ان روایات میں باہم کوئی تعارض نہیں (وہ اس طرح کہ ) یا جوج ماجوج کے بعد بھی لوگ کعبہ کا جج اور عمرہ کرتے رہیں گے پھر یا جوج ماجوج ہلاک ہوجا کیں گے اور عمرہ کرتے رہیں گے پھر یا جوج ماجوج ہلاک ہوجا کیں گے اور عمی فراوانی ہو عیسیٰ طینا کے زمانے میں لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے ،ان کے پاس رزق کی بھی فراوانی ہو گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شختہ کی نرم ہوا چلا کیں گے جو ہرمومن کی روح کو بیض کرے گی ،اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ طینا فوت ہوجا کیں گے ،مسلمان ان کی نماز جنازہ اوا کرکے انہیں رسول اللہ تا گینا کے ساتھ آپ کے جمرہ مبارک میں وفن کردیں گے پھر ووجھوٹی پنڈلیوں والے شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی ہوگی۔(یعنی اتنا عرصہ لوگ جج بھی کریں گے اور عمرہ بھی گو کہ یا جوج ماجوج ہلاک ہو بچکے ہوں گے پھر مومنوں کی روح قبض ہوگی تو کو بیل کہ ہو بھی کریں جادی ہوگی ہوگی ہوگی آپ (د)

(3) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی مُلٹی کا نے فرمایا ﴿ یُسَخَسِّ بُ اَلْکَعْبَةَ ذُو السُّوَيْفَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ ﴾ '' كعبكودويتلي پير ليول والا ايك حقير مبثى تباه كردےگا۔''(\*)

<sup>(</sup>١) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٧٤١٩) السلسلة الصحيحة (٢٤٣٠) حاكم (٨٣٩٧) أبو يعلى (١٩٩١)

٢) [بخاري (٩٣) كتاب الحج: باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام]

<sup>(</sup>٣) [ايضا]

<sup>(</sup>٤) [ النهاية في الفتن (158/1)]

 <sup>(</sup>٥) [بخارى (١٩٥١) كتاب الحج : باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ، مسلم :
 كتاب الفتن : باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، نسائي (٢٩٠٤) احمد (٢٢٠/٢)]

- (4) حضرت ابن عباس وللشئات روايت بكه بى مُلَيْنَا فَيْ الله الله كَانَى بِهِ اَسُودَ اَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَرَا حَدَرًا ﴾ "كوياميرى نظرول كيسامنوه بنلى ٹانگول والاسياه آدى بجوخاند كعبه كايك ايك بقركوا كھاڑ يسيكے كا\_"(١)
- (5) حضرت ميموند ثلَّ اللهُ عَرَادايت به كه بي طَلَيْهُ النه في اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ صُولَكَ اللهُ اللهُ وَ صَولَت اللهُ اللهُ

#### ® نیک لوگوٹ کا خاتمہ اور بدر ہن لوگوٹ کی بقا

قیامت ہے پہلے تمام نیک لوگوں کی ارواح قبض کرلی جائیں گی اور دنیا میں صرف بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے پھران پر قیامت قائم ہوگی۔اس کے ولائل حسب ذیل ہیں:

(1) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے روایت ہے کہ رسول الله ٹائٹا نے فرمایا ﴿ لَنَهُ نَسَقَدُونَ کَمَا یُنْتَفَى التَّمْرُ مِنْ اَغْفَالِهِ فَلْیَذْهَبَنَّ خِیارُکُمْ وَ لَیْبَقینَّ شِرَارُکُمْ فَمُونُولًا اِنِ اسْتَطَعْتُمْ ﴾ "تم لوگ اس طرح چھانٹ لئے جاؤٹے جا کی جاؤٹے جیے اچھی مجوریں رق کی مجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں ہم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جا کیں گے اور

<sup>(</sup>١) [بخارى (١٥٩٥) كتاب الحج: باب هدم الكعبة]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۲۷٤٤) مسند احمد (۳۳۲۱) طبرانی کبیر (۲۰۰۸۸) امامیتی یُ فرمایا عراس کراوی تقدین -[السجمع (۲۰۱۷)] حافظ بوصری نے اس کی سندکوسن کہا ہے-[اتحاف المخیرة المحدیثیة (۲۸۷۲)] المهرة (۷۰ ۵۷)] شخ شعیب ارتا ووط نے بھی اس کی سندکوسن کہا ہے-[الموسوعة المحدیثیة (۲۸۷۲)]

<sup>(</sup>٣) [بحارى (١٨٧٤) كتاب فضائل المدينة المنورة: باب من رغب عن المدينة]

## صرف بدہرین لوگ باقی رہ جا کمیں گے۔''(۱)

- (2) حضرت مرداس الملمي والنين عبروايت ب كدرسول الله طَالِيَةُ ان فرمايا ﴿ يَلْهُ هَا الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَ الْأَوَّلُ وَ يَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيْهِمُ اللَّهُ بَالَةً ﴾ " نيك لوك دنيا سے ايك ايك كركے اٹھ جائيں گے اورا يسے لوگ باقى رہ جائيں گے جن كى حيثيت (الله كے نزديك)جو يا تھجور كے كچرے جیسی ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ کو پچھ پرواہ نہ ہوگی (پھراللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم کردیں گے )۔'' <sup>(۲)</sup>
- (3) حضرت علمها ملمي ولي تنزي روايت ب كرسول الله مَا يَتْمَا فِي مَا مِن السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ ﴾ "صرف فضول لوگوں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔" (٣)
- (4) حضرت الس ولا تُنتَاك من وايت م كه رسول الله مَنافِيَا في فرمايا ﴿ لَا تَهَ وُمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي اللارض الله ؛ الله ﴾ وقيامت قائم بيس موكى حتى كرز مين ميس الله ، الله كمين والاكوئى بهى باقى نهيس رسه كا (تب قیامت قائم ہوگی)۔"(٤)
- (5) حضرت ابن مسعود والتي الله على الله عليه الله عليه الله على الل الْخَلْقِ ﴾ "قيامت صرف بدرّين لوگوں پر بى قائم ہوگا۔" (\*)
- (6) الك اورروايت من بيلفظ بي كه ﴿ مِنْ شِسرَادِ النَّاسِ مَنْ تُذْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَ هُمْ أَحْيَاءٌ ﴾ "وه لوگ بدترین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی۔''<sup>۲)</sup>

## ® آگئے کا خشروج

قیامت کی نشانیوں میں ہے آخری نشانی آگ کاخروج ہے۔ یہآگ یمن کے دار الحکومت حضر موت کی طرف ہے نکلے گی اور تمام لوگوں کو ہا تک کرمیدان محشر (جوملک شام میں ہوگا) کی طرف لے جائے گا۔

- (١) [صحيح: صحيح ابن ماجه (٣٢٦٣) السلسلة الصحيحة (١٧٨١) ابن ماجة (٤٠٣٨) كتاب الفتن: باب شدة الزمان]
  - (٢) [بخارى (٦٣٤٣) كتاب الرقاق: باب ذهاب الصالحين، مسند احمد (٢٦٣/٤)]
- (٣) [صحيح: مسند احمد (٩٩٣) مستدرك حاكم (٧ ٥٠١) كنز العمال (٣٨٥٨٩) إلمام حاكم اورامام وجين ني است مح الاسنادكهاب - شخ شعيب ارنا ووط في محى اس كى سندكوهيم كهاب - [الموسوعة الحديثية (١٦١٥)]
  - (٤) [مسلم (١٤٨) كتاب الايمان: باب ذهاب الايمان في آخر الزمان، ترمذي (٢٢٠٧)]
    - [مسلم (٢٩٤٩) كتاب الفتن: باب قرب الساعة ، مسند احمد (٢٩٢١)]
      - [بخاري (٧٠٦٧) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن]

نثانیاں ظاہر ہوجائیں گی (ان میں سے آخری یہ ہوگی) ﴿ وَ نَارٌ تَنْ حُرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنِ تَرْحَلُ النَّاسَ ﴾ " "اورعدن (یعنی یمن) کی جانب سے ایک آگ نظے گی جولوگوں کو ہائے گی۔ "(۱)

(2) ایک روایت میں یافظ ہیں کہ ﴿ وَ آخِرُ ذَالِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْیَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ اِلَی مَخْشَوِهِمْ ﴾ " آخری نثانی یہ ظاہر ہوگی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نظی جولوگوں کوان کے محشر کی طرف

ہوگا) جب وہ قیلولہ کریں گےتو آگ بھی ان کے ساتھ کھہری ہوگی ، جب وہ رات گزاریں گےتو آگ بھی ان کے

قیامت کے بعد (حشر نشر، حساب کتاب، شفاعت، جنت وجہنم وغیرہ) کے نصیلی احوال کے لیے ہماری دوسری

١) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الآيات الذي تكون قبل الساعة] (٢) [ايضا]

) [صحیح: المشكاة (٦٢٦٥) التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان (٧٢٦١) صحیح ترمذی ، ترمذی (٧٢١٧) كتباب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز ، ابن ابی شیبة (٦٢٣/٨) مسند احمد (٢١١٧) شيخ شعیب ارتا و وطن اس كی سند کشین كی شرط پریمی كها بـ [الموسوعة الحدیثیة (٢٤١٥)]

(٤) [بخارى (٢٥٢٢) كتاب الرقاق: باب كيف الحشر]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### د جال اور علامات قیامت سے متعلقہ چند متفرق مسائل کا بیان

#### باب المسائل المتفرقة عن الدجال و اشراط الساعة

#### کیاد جال اولا دِآ دم میں سے ہے؟

شخ ابن تثیمین رشان نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ دجال اولا دِآ دم میں سے ہی ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ شیطان ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا باپ انسان ہے جبکہ اس کی مال جن ہے ، (واضح رہے کہ) ایسے تمام اقوال درست نہیں اور جو بات (دلائل سے) ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ دجال اولا دِآ دم میں سے ہی ہے، وہ بھی کھانے پینے جیے اُمور کامختاج ہوگا نیز اسی لیے پیسی علیا اسے انسان کوتل کرنے کی طرح ہی قبل کریں گے۔ (۱)

## کیاد جال کاظہور مُردوں پربھی ہوگا

کیا دجال کاظہور ساری مخلوق پر ہوگا، بالفاظ دیگر کیا دجال مردوں کو بھی اٹھا سکے گایا اسے صرف زندوں کی طرف ہی بھیجا جائے گا؟ سعودی مستقل فتو گا کمیٹی نے اس طرح کے ایک سوال کا جواب یوں دیا ہے کہ دجال صرف زندوں پر ہی خروج کرے گا۔ رہی بات مردوں کی تو آئیس صرف قیامت کے بعد ہی اٹھایا جائے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿ ثُمَّةً اِنَّکُمْ اَبْعُلُونَ ﴿ ثُمَّةً اِنَّکُمْ اَبْعُونَ ﴿ ثُمَّةً اِنَّکُمْ اَبْعُونَ ﴿ ثُمَّةً اِنَّکُمْ اللّهِ اللّهُ اللّه

#### 

احادیث میں دجال کوکائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ اس قد عظیم فتنہ ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ؟ اس سوال کے جواب میں پھھا ہل علم نے قرآن سے وجال کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ ایک آیت میں ہے کہ ﴿ یَوْمٌ یَا تِنَی بَعْضُ آیَاتِ دَیِّكَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُهَا ﴾ کی کوشش کی ہے جیسا کہ ایک آیت میں ہے کہ ﴿ یَوْمٌ یَا تِنِی بَعْضُ آیَاتِ دَیِّكَ الاَیْنَفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُهَا ﴾ [الانعام: ۱۰۸] ' جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس دن کی نفس کواس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔' ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن نشانیوں کا ذکر اس آیت میں ہے ان میں وجال بھی شامل ہے۔ چنانچو فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ قَالا نُنْ اِذَا خَوَ جُنَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُهَا خَیْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا چنانِحِوْر مانِ نبوی ہے کہ ﴿ قَالا نُنْ اِذَا خَوَ جُنَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُهَا خَیْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

<sup>(</sup>١) [محموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين (١٩/٢)]

<sup>(</sup>٢) [فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (١٤٨/٣)]

وَ الدَّجَالُ وَ دَابَّةُ الْأَرْضِ ﴾ ' جب تين چيزين ظاہر ہوجا ئيں گي تو کسي ايسے خص کواس کا ايمان لا نامفيد ثابت نہيں ہوگا جواس سے پہلے ايمان والنہيں يا جس نے حالت ايمان ميں کوئي اچھا کامنہيں کيا۔ سورج کامغرب سے طلوع ہونا ، دجال کا ظاہر ہونا اور دابة الارض کاخروج۔''(۱)

اس کوشش کے بعد بھی فی الحقیقت وہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ قر آن میں وضاحت کے ساتھ د جال کا ذکر کیوں موجو دنہیں؟ کیونکہ بیہ وضاحت تو حدیث میں ہے کہ اس آیت کے مصداق میں د جال بھی شامل ہے۔ یہ سوال نہایت اہم اس لیے ہے کیونکہ فرعون اور یا جوج ماجوج وغیرہ جیسے فتنے جو د جال سے اد نی ہیں ، ان کا ذکر جب قر آن میں موجود د جال جوسب سے برا فتنہ ہے اس کا ذکر کیوں موجود نہیں؟

ہماری رائے میہ کقرآن میں جال کاذکر نہ کرنے کا سبب اور حقیقی علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہی ہے۔
چنانچہ حافظ ابن جر اللہ نے بھی اس بارے میں یہی نتیجہ نکالا ہے کہ (( وَ الْمعلَّمُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى ))''اس کا حقیقی علم اللہ تعالی کے پاس ہی ہے۔''(۲) اورا گر پچھ خور کیا جائے تو قرآن میں دجال کے عدم ذکر کی حکمت میہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کی اہمیت کو اُجا گر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے بعض اہم اُمور کا ذکر قرآن کی بجائے صرف حدیث میں ہی کیا ہے۔جیسا کہ دجال کا ذکر ہے، اسی طرح غیر شادی شدہ زانی کے لیے سو (۱۰۰) کوڑوں کے علاوہ ایک سال جلاوطنی کی سزاکا ذکر صرف حدیث میں ہی ہے (۲)، شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا بھی حدیث میں ہی ہے (۲)، شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا بھی حدیث میں ہی نہی کرنا حرام ہے اس بات کا ذکر میں میں میں ہی ہے۔ (۵) مزید برآں نصاب زکو ق، رکعات نماز، الفاظ اذان ، منا سک جج اور متعدہ ایسے مسائل ہیں جن کاذکر صرف حدیث میں ہی ہے۔

درج بالاتوضیح سے ثابت ہوا کہ دجال کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اہم مسائل ہیں جن کا ذکر آن میں نہیں بلکہ صرف حدیث میں ہیں جالہٰ نہ اس مسائل کو تسلیم کرتے ہیں اس طرح دجال کی پیش گوئی پر ایمان رکھنا بھی ہم پر واجب ہے۔ اور دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب وہی ہے جواس سوال کا ہے کہ درج بالاتمام مسائل کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ اور وہ جواب ہیہ کہ حدیث جیسے قرآن کریم کی تشرح کو تفسیر کرتی ہے۔ اس طرح بعض ایسے اضافی مسائل بھی بیان کرتی ہے جن کا ذکر قرآن میں بالکل بھی موجود نہیں۔ (واللہ اعلم)

- (١) [مسلم (١٥٨) كتاب الايمان: باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الايمان]
  - (۲) [فتح الباري (۱۱۰/۱۳)]
  - (٣) أ [بخارى (٦٨٣١) كتاب الحدود: باب البكران يحلدان وينفيان]
- (٤) [مسلم (١٦٩٠) كتاب الحدود: باب حدالزفي ، ابوداؤد (٢١٤١) ترمذي (١٤٣٤)]
  - (٥) [بخارى (١٠٨) كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها]

#### وجال کے کانا ہونے کامفہوم

(سعودی مستقل نتولی کمیٹی) د جال کا کانا ہونا حقیق ہے ( یعنی د جال حقیقی طور پر کانا ہوگا ) کیونکہ کلام میں اصل حقیقت ہی ہوتی ہے۔ (۱)

#### گناہوں کی کثرت اللہ تعالیٰ کے عمومی عذاب کا سبب ہوگ

فرمان نبوی ہے کہ ﴿ إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِيْ فِي أُمَّتِيْ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ ﴾ جب میری امت میں گناہ عام ہو جا کیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سب پر نازل فر مادےگا۔ 'بیس کر حضرت امسلمہ ڈھٹانے عرض کیا کہ ﴿ اَمَا فِیْهِمْ صَالِحُونَ ﴾ کیاان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟'' آپ ٹاٹھٹے نے فر مایا کو انہیں ، پھرام سلمہ ڈھٹانے عرض کیا تو پھران نیک لوگوں کو کیوں عذاب ہوگا؟ آپ ٹاٹھٹے نے فر مایا ﴿ يُصِیْبُهُمْ مَا اَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ یَصِیْرُ وُنَ اِلَی مَغْفِرَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ دِضُوانٍ ﴾ ''(دنیامیں) بیک لوگوں کو کیوں عذاب اورخوشنودی کی پر بھی (گنامگار) لوگوں جیسا ہی عذاب آئے گالیکن (روزِ قیامت) نیک لوگ اللہ کی مغفرت اورخوشنودی کی طرف لوٹ جائیں گے۔''(۲)

#### ایمابدترین وقت بھی آئے گا کہلوگ سرعام بدکاری کریں گے

- (1) حضرت ابن عمر والتَّوْسَ من وايت بكرسول الله طَلَيْلُ فِي رَايِ ﴿ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُوا فِي الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيْرِ ﴾ "قيامت قائم نبيس ہوگی تی کہ لوگ راستوں میں گدھوں کی طرح بدکاری کریں کے "(۲)
- (2) حضرت الو ہریرہ وُلِنَّوْ کی روایت میں پر لفظ ہیں کہ ﴿ وَ الَّـذِیْ نَـفُوسیْ بِیسَدِه اَلا تَـفَـنَی هٰذِهِ اَلاً مَّةُ فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذِ مَنْ يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هٰذَا الْحَائِطِ ﴾ "اس فَتَ لَوْتَ لَكُونُ لَوْ وَارَیْتَهَا وَرَاءَ هٰذَا الْحَائِطِ ﴾ "اس فات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس امت کے تم ہونے سے پہلے ایباوت آئے گا کہ مردعورت کے ساتھ راستے میں بدکاری کرے گا۔اس وقت لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو کے گا،اگرتم اس دیوارکے

<sup>(</sup>١) [فتاوي اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٢٧/٣)]

<sup>(</sup>۲) [طبسرانسی کبیسر (۲۲۰۱۲۳) ، (۱۹۹۹۹) مسند احمد (۲۰٤/۱) امام پیتی نفر مایا به که احمد ناسد دو سندول سے روایت کیا ہے جن میں سے ایک کے راوی جی کے راوی جی ۔[محمد عالزوائد (۲۸۸۷)] حافظ ابن مجرّ نے اس کی سندکو سیح کہا ہے۔[بذل الماعون فی فضل الطاعون (۲۲۱) مطبوعه ، دار الکتب الاثریه]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٤٨١) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٦٧٢٩) ابن ابي شيبة (٦٤/١٥) مسند بزار (٢٣٥٤) ابن حبان (١٧٠/١٥) محمع الزوائد (١٢٤٥)]



ييچے ہوجاتے تو بہتر ہوتا۔''(۱)

#### علامات قیامت کے موضوع پر مختلف کتب

سیجیغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ تالیف کے آغاز سے ہی اہل علم نے علامات قیامت کے موضوع کو پیش نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر جہال محدثین نے اپنی اپنی کتب (جیسے صحاح ستہ وغیرہ) میں عنوانات قائم کیے وہاں الگ ہے مستقل کتب بھی تالیف فر مائیں ۔اس ہے اس موضوع کی اہمیت بھی واضح ہوتی

ہے۔ بہر حال علامات قیامت کے حوالے سے چنداہم کتب کے اساء حسب ذیل ہیں:

كتاب السنة والفتن ، ازامام عبدالرطن بن مهدى-

كتاب الفتن ، ازامام تعيم بن حمادمروزى ابوعبدالله خزاع --2 كتاب الفتن ءازاساعيل بن *يسل عطار* -3

كتاب الفتن ،ازعبدالله بن محربن الى شيبه

-4

-5

كتاب الفتن ،ازعمان بن الى شيبه كتاب الفتن ، از صبل بن الحق ابن عمالا مام احد بن صبل --6

كتاب الملاحم ، از ابوداو دسليمان بن افعث--7

كتاب الملاحم ،ازابوالحسين احمد بن جعفر--8

كتاب الفتن ،ازمر بن حسين ابو بكرآجري--9

10- كتاب الفتن ،ازابومم عبدالله بن جعفر بن حيان -المعروف بالبي الشيخ -

11- المنبه للفطن من غوائل الفتن ، از ابوالحن على بن محمد قالبي -

12- السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة واشراطها ،*ازابوعرعثان بن سعيمقري واني* 

13- كتاب الفتن ،ازابوبكر محد بن وليدطرطوش-

14- كتاب اشراط الساعة ، ازعبد الغي بن عبد الواحد مقدى -

15- عقود الدرر في اخبار المنتظر ، *از يوسف بن يجيا بن على مقدى*-

<sup>(</sup>١) [صحيح ابن حبان (١٧١/١٥) مسند ابو يعلى (٤٣/١١) عافظ يوصري فرماتے بين كه بيروايت موقوف سالبته يمرفوعا بهي مروى ہے اوراس كراوي ثقد بيں \_[اتحاف النحيرة المهرة (٩٢/٨)] امام ينتمي في فرمايا ہے كهاس ك رادی سیج کے راوی ہیں۔ [محسم الزواند (٣٣٤/٧)] ابو یعلی کی حقیق کرتے ہوئے حسین سلیم اسدنے اس روایت کی سند کوتوی کہاہے۔[۲۱۸۳]

- 16- التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة ، ارتش الدين ابوعبد الله محمد بن احمقر طبي \_
  - 17- النهاية في الفتن والملاحم ، از ابوالفد اء اساعيل بن عرقرشي المعروف بابن كثير
- 18- القناعة فيما يحسن الاحاطة به من اشراط الساعة ،ازابوالخيرم بن عبدالرمن سخاوى .
  - 19- كتاب اشراط الساعة ،ازجمال الدين يوست بن عبد الهادي مقدى ومشقى
  - 20- الحصر والاشاعة في اشراط الساعة ، ازجلال الدين عبد الرحل بن ابو برسيوطي \_
  - 21- درر البراعة في اشراط الساعة ، ارتشس الدين محد بن على بن احد بن طولون صالحي ومشقى
    - 22- الاشاعة لاشراط الساعة ، ازمح بن رسول برزمي \_
    - 23- الاذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة ، المحرصدين صن قوجي ـ
      - 24- مختصر في ملاحم والفتن ازنفرالله بن عبدالله بن عبدالمنعم التوخي\_
- 25- اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة ، الشُّخ مودرّة يجرى.
- 26- مختصر الاخبار المشاعة في الفتن واشراط الساعة ،ازعبدالله بن الشيخ سليمان معلى -
  - 27- كتاب اشراط الساعة ، ازشخ يوسف بن عبدالله الوابل\_
    - 28- فقد جاء اشراطها مجمود عطيه محرعلى
  - 29- نزول عيسى بن مريم آخر الزمان ، ازجلال الدين سيوطى ـ
    - 30- اشراط الساعة ،ازعبدالله بن سليمان الغفيلي \_



#### د جال اور علامات ِ قيامت سے متعلقہ چند ضعیف احادیث کابیان

#### باب الاحاديث الضعيفة عن الدجال و اشراط الساعة

- (1) ﴿ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ ﴾ "قيامت كقريب مربول كى بربادى موكى -"(١)
- (2) ﴿ مَعَهُ مَلَكَانَ مِنَ الْمَلائِكَةِ يُشْتَبَهَان نَبِينَ مِنَ الْآنبِياءِ لَوْ شِنْتُ سَمَيْتُهُمَا بِاَسْمَائِهِمَا وَاحِدٌ مِنْهُمُا عَنْ يَمِينِهِ وَ الْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَ ذَالِكَ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: الَسْتُ اسْمَاءِ آبَائِهِمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَ الْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَ ذَالِكَ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: الَسْتُ الْحَيِي وَ أُمِينِتُ ؟ ... عِنْدَ عُقْبَةِ آفِيْقِ ﴾ ' دجال كماتحدوفرشة بول عُجودونيول يسربكم ؟ السّتُ الحيي على بول الله واجدادكنام بهى بتاسكا بول ايك دجال كروپ ميں مول عُلَّا كُوسِ عَلَى عَلَى اللهِ الربَعِينِ اللهِ وَالْمَالِولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله
- (3) ﴿ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَ فَتُحُ الْقُسُطُنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ اَشْهُرٍ ﴾ "جَنَّ عظيم؛ قطنطنيه كي فتح اور خروج دجال (يتيون كام صرف) سات ماه مين بون كي ""
- (4) ﴿ إِنَّهُ سَيَظُهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ وَ إِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي الْمَنْ مِنِيْنَ فِي الْمَقْدَسِ فَيْزَلْزَلُوْنَ زِلْزَالَا شَدِيْدًا ثُمَّ يَهْلِكُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَ جُنُوْدَهُ ﴾ "وه (دجال) مارى زمين پر غالب آجائے گا گربيت الله اور بيت المقدس تكنيس بَنْ عَالِي عَلَى بيت المقدس ميں موجود ملمانوں كامحاصره كرے گا توان مسلمانوں كوشد بدزلزنوں سے دوجا ركيا جائے گا ، پھر اللہ تعالى دجال اور اس كے

<sup>(</sup>١) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (٥١٥٤) ضعيف الحامع الصغير (٢٨٥٥) ترمذي (٣٩٢٩)]

<sup>(</sup>۲) [ضعیف: مسند احمد (۲۲۱/٥) طبرانی کبیر (۲٤٤٥)] میخ شعیب ارنا وَوطفر ماتے ہیں که اس سیاق کے ساتھ پیروایت ضعیف ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۱۹۷۹)]

<sup>(</sup>٣) [ضعيف: المشكلة (٥٤٥) ضعيف السحامع (٥٩٥) ضعيف ابن ماحه (٨٩٠) ابو داو د (٤٢٩٥) كابو داو د (٤٢٩٥) كابو داو د (٤٢٩٥) كتباب السملاحم: باب في تواتر الملاحم، مسند احمد (٢٣٤/٥) في شحيب ارتا ووط نيجي اس كي سندكو ضعيف كهاب [الموسوعة الحديثية (٢٠٩٨)]

نظرول کوتناه و برباد کردیں گے۔''(۱)

(5) ﴿ لَنَهُ مَا اِسْلُنَّ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ عَلَى نَهْرِ الْأُرْدَنِ آنْتُمْ شَرْقِيَّةٌ وَهُمْ غَرْبِيَّةٌ ﴾ "مَمُ لوگ ضرور شركين سے جنگ كرو گے حتى كرتمهار لے شكر سے باتی ماندہ لوگ و جال سے جنگ كريں گے دوریا ئال دن رم اوری كرنا ہے جنگ كريں گے دوریا ئال دن رم مولا "(۲)

گے، دریائے اردن برتم لوگ مشرقی کنارے پر ہو گے اور د جال کالشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔''<sup>(۲)</sup> (6) ﴿ إِذَا فَعَلَتُ أُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاءُ ... وَمَسْخًا ﴾ 'جب ميري امت پندره كام البنالے كى تواس پر آزمائش أتر آئے كى۔ (وه كام يہ بين): (1) جب غنيمت متداول مال كى حيثيت اختيار كر کے گا (یعنی کسی کو مال غنیمت ہے دیا جائے گا اور کسی کومحروم کر دیا جائے گا)'(2) امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا (لینی لوگوں کی دی ہوئی امانتوں پر یوں قبضہ کرلیا جائے گا جیسے جنگ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے ) '(3) ز کو ۃ تاوان بن جائے گی ( یعنی لوگوں پراس کی ادائیگی گراں ہوجائے گی کیونکہ وہ اسے مال کی پاکیزگی کا سبب یا تھم الہی نہیں بلکہ چٹی یا تاوان سمجھ لیں گے )'(4)مرد (ہر جائز ونا جائز کام میں ) اپنی بیوی کی اطاعت كركاً (5) ممراني مال كى نافر مانى كركاً (6) اپنے دوست كے ساتھ اچھے برتاؤ كے ساتھ پيش آ ہے گا (اور اسے اپنے قریب لائے گا)(7) مگراینے والد (پرزیادتی کرے گا اوراس) کوخود سے دور ہٹائے گا'(8) مساجد میں (جھگڑوں' تجارتی لین دین اوراہوولعب کی ) آوازیں بلند ہوں گی' (9) قوم کاکفیل ونگران ( یعنی سردار ) ان کا سب سے گھٹیااور کمینے مخص ہوگا'(10) آدمی کی عزت اس کے شرسے ڈرتے ہوئے کی جائے گی (مبادا کہ انہیں اس کا شرنہ بھنے جائے ) (11) شرابیں بی جائیں گی (12) (بلاضرورت) رہیم پہنا جائے گا (13) ناچ گانے والی عورتیں اور (14) گانے بجانے کے آلات پکڑ لیے جائیں گے (15)اس امت کے آخری لوگ (یعنی بعد میں آنے والے ) پہلوں ( یعنی سلف صالحین ) کولعنت ملامت کریں گے (اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجالانے میں سلف صالحین کی اتباع واقتر انہیں کریں گے اور بیانہیں لعنت کرنے کے ہی مترادف ہے

جب امت کے لوگ میرکام کرنے لگیں ) تو انہیں چاہیے کہ پھر سرخ آندھی اور خسف وسنح (زیمن میں وهنسنا اور

صورتیں بدل جانا) کا انتظار کریں (بعنی پھرانہیں لاز ماایسے عذابوں سے دوچار کیا جائے گا)۔'(۳)

<sup>(</sup>۱) [ضعیف: طبرانی کبیر (۲۲۷/۸) السنن الکبری (۳۳۹/۲) مسند احمد (۲۲/۵) محمع الزوائد (۴۲/۵) محمع الزوائد (۴۸/۲) من المسند احمد (۲۲/۵) محمع الزوائد (۴۸/۲) محمع الزوائد (۴۸/۲) محمع الزوائد شعیب ارنا و وطفی می اسکی سند وضعیف کها به ۱۳ الموسوعة الحدیثیة (۲۰۱۹)

<sup>(</sup>٢) [ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٢٥٦٤) مجمع الزوائد (٦٦٨/٧)]

<sup>(</sup>٣) [ضعیف: ضعیف ترمذی ترمذی (۲۲۱۰) العلل المتناهیة (۲۱۱۲) الکشف الالهی (۳۳۱۱)] علامه عبدالرحن مبار کیوری قرمات بین کماس کی سندیس انقطاع ہے۔[تحفة الاحوذی (۹۹٦)]

گزشتہ اُوراق میں علامات ِ قیامت کے حوالے سے جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ اور نتائج بحث چند سطور میں ملاحظہ فرمائے۔

ا ملامات قیامت کا مطالعہ، اس موضوع پر پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا عصر حاضر کی اہم ضرورت ہے تا کہ دنیوی عیش پرتی میں مگن لوگوں کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر کے ان کے دلوں میں ایمان مضبوط کیا جا سکے اور انہیں اعمالی صالحہ کی کثرت کے ذریعے آخرت کی تیاری میں مشغول کیا جا سکے۔

ایمان بالغیب کی اسلام پیٹی بہت اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ متی مومنوں کی ابتدائے قرآن میں بیصفت بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پرایمان رکھتے ہیں اور پھر قرآن بھی انہی غیب پرایمان رکھنے والے مومنوں کوہی ہرایت ویتا ہے۔ نیزغیب کاعلم یاغیب کی خبر وینا صرف اللہ تعالی کا ہی کام ہے، اللہ تعالی کے علاوہ جوکوئی بھی علم غیب کا دعوی کرے گا وہ جھوٹا اور گراہ قرار پائے گا اور نبی کریم مثل پڑا نے جو پیش گوئیوں کی صورت میں علم غیب کا دعوی کرے گا وہ جھوٹا اور گراہ قرار پائے گا اور نبی کریم مثل پڑا نے جو پیش گوئیوں کی صورت میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حالات وواقعات کی خبر دی ہے اس کا بیمطلب ہر گرنہیں کہ آپ عالم الغیب سے بلکہ آپ تو وہی خبر امت تک پہنچاتے سے جو اللہ تعالی بذر بعدوجی آپ کو بتاتے سے اور عالم الغیب وہ ہوڑی خبر ہو۔

ہے۔ آپ سائیل کی بتائی ہوئی برخبر اور پیش گوئی پرمن وعن ایمان رکھنا چاہیے،اس میں کسی بھی قتم کی تاویل و تحریف ہے کامنہیں لیناچاہیے خواہ کوئی خبر متواتر ہویا آ حاد۔

ہے نبوی پیش گوئیوں کی تعبیر کا سیح منبج ہیہ ہے کہ انہیں حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے ، چنا نچیا حادیث میں مذکور اشخاص سے مراد خاص اشخاص ، علاقوں سے مراد خاص علاقے اور حیوانات و جمادات سے خاص حیوانات و جمادات ہی مراد لیے جا کمیں۔

🖈 علامات قیامت ہے مراد صرف وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گا۔

- ایسا ہر گرنہیں کہ جو چیز قیامت کی علامت کے طور پر ذکر کی گئی ہے وہ بری ہی ہو بلکہ اچھی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ بعث نبوی بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو کہ سراسرانسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا موج بے۔
- تیامت کی جوعلامات ظاہر ہو چک ہیں وہ نبی کریم طُلُیْمُ کے مجزات میں سے ہیں کیونکہ آپ طُلُیمُ نے جیسی مستقبل کی خبردی پھروییا ہی واقع بھی ہوا، یقیناً یہ آپ کی نبوت ورسالت کی صدافت کی دلیل ہے۔
- ارض ججاز سے روش ہونے والی آگ قیامت کی جھوٹی علامات میں سے ہے جبکہ قیامت کے قریب ایک دوسری آگ ظاہر ہوگی جولوگول کو مشرکی جانب ہائے گی، وہ قیامت کی بردی علامات میں سے ہوگی۔
- ابن صیاد کے متعلق رائج رائے یہی ہے کہوہ بھی چھوٹے د جالوں میں سے ایک د جال تھا، د جال ا کبڑنہیں تھا جو آخری زیانے میں ظاہر ہوگا۔
- تامت کی جب پہلی بڑی علامت ظاہر ہوگی توباتی ای طرح ترتیب سے ظاہر ہوں گی جیسے تبیع کے دانے مرتب ہوتے ہیں۔
  - 🖈 د جال اکبر بھی اولا دِ آ دم میں سے ہی ہوگا۔
- کا نئات کاسب سے عظیم فتنہ ہونے کے باوجود دجال اکبر کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ اس کاحقیقی علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، البتہ اس کی ایک حکمت بیم علوم ہوتی ہے کہ اس سے حدیث کی اہمیت اُجا گر کرنامقصود ہے۔
- تیامت کی علامات کبری میں سے آخری یہ ہوگی کہ ایک آگ کا ظہور ہوگا جولوگوں کوار ضِ محشر کی جانب ہانکے گیا اور پھراس کے بعد قیامت ہی قائم ہوگی۔ گی اور پھراس کے بعد قیامت ہی قائم ہوگی۔
- کا مات وقیامت کے موضوع پرلکھی جانے والی متقل کتب کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع کی اہمیت وضرورت کے پیش نظر اہل علم نے اس پر تالیف و تصنیف کا کام زمانہ کالیف کے آغاز سے
  - ہی شروع کر دیا تھا جوتا حال جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔
- ک دیگر اُمور کی طرح چند علامات قیامت کا ذکر بھی بعض طبیف روایات میں ہے بن نے استہاد ا واستدلال درست نہیں۔
  - محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## QURAN INSTITU

(Online)

Ouran Institute is an online faculty of Fighulhadith Foundation to teach the students of any age, any country and anywhere in the world and to enable them to read Ouran with Tajweed, Translation and Tafseer. We welcome the parents who are worried about Islamic education of their children especially from western countries to come and equip their children with the divine knowledge. Remember that men and women of every age can join these courses because there is no limited age in Islam to learn Quran, Only your need is a computer with headphone and internet connection. Indeed it's a great opportunity for every Muslim to learn Quran at home at his most convenient time. Our mission is to spread the teachings of Quran all over the world. For further information please visit our website: www.fighulhadith.com.

#### www.KitaboSunnat.com آن لائن فسسرآن ا

قرآن المينيوث فقد الحديث فاو فرين كاليك آن لان شعبه ب جود فيا كوسى بعي ملك اورسى بعي عمر كو طلبا مو 7 جر بقير اور جويد كرما قد قرآن محما تأب \_اليه والدين جو سيعد بحول كى اسلا كى تعليم كو والساس بديشان یں بطور فاص مغربی ممالک کے رہائشی ہم الس فوش آ مدید کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اسینے بجول و صاد ادتعلیم سے روشاس كرائيس ياد ركعة الن كورسويس برعمر كمرد وفواتين شركت كرسكة إلى يحوكداسلام يس قرآن يكفف كى کوئی خاص مرمقر دلیس بس آپ کوایک کمپیوٹر ، انٹرنیٹ محکمٹن اور ہیڈ فون کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہر ملمان کے لئے تھر بیٹے کئی بھی مناسب وقت پر تر آن میکھنے کا پرایک عقیم موقع ہے۔قرآنی تعلیمات کو ساری دنیا میں مجیلاناتی صارامشن ے مزید تقصیلات کے لئے ہماری ویب مائٹ www.fiqhulhadith.com ملاحظ فرمایئے۔

#### Interested Candidates can contact us by following sources:

- 1- **Ph**: 0300+4206199 2- **រីដ្ឋាភ្នំពី: editor@fiqhuihadith:com;ិកាំជ្**hadith@yahoo.com (Please send your email phone no and address).

النيم بمنافي لنت 17 ما ليالم المناطلة عند



قیامت کی نشانیاں ایک ایبااہم موضوع ہے جے کسی زمانے بیں بھی نظر انداز نہیں کیا گیا حتی کے زمانہ تالیف کے آغاز ہے ہی اہل علم نے اس کی طرف بجر پور توجہ دے رکھی ہے ۔ اس موضوع پر قدیم ترین مستقل کتا پوں بیں امام عبد الرحمٰن بن مہدی واطفہ (م ۱۹۹۸ھ) کی "کتاب السنة والفتن" ہے۔ اُس دور سے تاحال اس موضوع پر مسلسل لکھا جا رہا ہے اور تا قیامت لکھا جا تا رہے گا۔ کو نکہ علامات و قیامت کا مطالعہ اور اس حوالے سے تعلیم و تعلم بر دور کی اشد ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے دلوں بی فکر آخرت پیدا کی جا سے اور انہیں نفسانی خواہشات کی پیروی ہے تکا ل کرا تکال صالح بیں مشغول کیا جا سے ۔ پیش نظر کتاب "دجال اور علامات قیامت کی کرا تکال صالح بیں مشغول کیا جا سے ۔ پیش نظر کتاب "دجال اور علامات قیامت کی ۔ کتاب " بھی ای سلسلے کی ایک کوئی ہے۔

ور حاضر کے معروف دینی کا اور متعدد علی کتب کے مصنف حافظ عمران کا اور متعدد علی کتب کے مصنف حافظ عمران الیب لا ہوری کی بیتازہ تصنیف اس لحاظ سے نہایت مفید ہے کہ اس میں قیامت کی نشانیوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کے وقوع یا عدم وقوع کی بھی حتی الامکان نشاندی کی گئی ہے۔ مزید برآس صرف صحیح احادیث سے استشہاد ،حوالہ جات کی تفصیل بیتی کو دی میں ضروری میں ضروری کی روشی میں ضروری اور عرب علما کے اقوال وقاوی کی روشی میں ضروری اور شیحات نے اس کتاب کی اہمیت کو دو چند کر دیا ہے۔

اس پرفتن اور مادہ پرتی کے دور میں (کہ جس میں ہرطرف موادث کی آند صیال چل رہی ہیں ، فتنوں کی بارشیں ہور ہیں ، وق ق چل رہی ہیں ، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ، فتنوں کی بارشیں ہور ہی ہیں ) وق ق کے کہا جا سکتا ہے کہ عصری تقاضوں کو محوظ رکھ کر تحریر کی جانے والی یہ کتاب موام و خواص کی اصلاح ، فتنوں ہے بچا کا اور دلوں میں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین رہنما فابت ہوگی ۔ (ان شاء اللہ) مفتی عبد الولی حق فی مختلفته مرشعب فق ، دارالسلام لا ہور



تغیری تارینن کا تحقق طب سنتی اداره لاهنور بی پاکستان می 0300-4206199

Website: fighulhadith.com, E-Mail: editor@fighulhadith.com

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ